

فصلنامهٔ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ـ اسلام آباد



Marfat.com

# ۱۳۷۲ زمستان ۱۳۷۲ مارس ۱۹۹۶م

فصلنامهٔ رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران ـ اسلام آباد

مدير مسؤول

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

مچيرمجله د کترستند سيط حسن ، ضره

مشاور افتخاره د کتر سید علی رضا نقوی

مدیر مسنوول دانش مدیر مسنوول دانش مسنوول دانش مسنوول دانش مسارت جمهوری اسلامی ایران خاند ۲۵ - کوچه ۲۷ - ایف ۲/۲، اسلام آباد - پاکستان تلفن: ۲۹،۱۶۹ - ۲۱،۲۰۹ مسلام آباد - پاکستان مروف چینی: بخش کامپیوتر رایزنی چاپ خاند: آرمی پریس - راولپندی

The state of the state of

the state of the state of

### بسم الله الرحين الرحيم فهرست مطالب دانش شماره ۲۳

سخن دانش

### بخش فارسى:

| $\P^{B_{n_{\lambda}}}$ | استاد اعلاخان اقصح زاد  | دیزانهای سه گانه جامئ            |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 44                     | دكتر كليم سنهسرامي الما | فرهنگ ضرورالمبتدى                |
| 20                     | دكتر كلثوم فاطمه سيد    | صوفي وارسته سجل ببرمست           |
| 00                     | د کتر محمد حسین تسپیحی  | سرگذشت ترجس خاتون                |
| 70                     | استاد غلام حسن حسنو     | دو ارشاد تامه میر سید علی همدائی |
| <b>۸</b> ),            | د کتر عارف توشاهی       | کتیبه های فارسی و خانقاه نوشاهیه |
| 17                     | د کتر سید حسن عباس      | غالب شناسی در ایران              |

### شعر فارسی و اردو:

Person liber on ..

174

### معرفي مطبوعات بالمهاد الاستلادود

بزم انیس از پرونسور نیر مسعود رضوی،بینات از عرفان رضوی، تعلیمی مثلث از دکتر انعام الحق کوثر،داستان تولد بودا از خانم دکتر بدرالزمان قریب، عبدالرحیم خانخانان از دکتر حسین جعفر حلیم، مجلد ثقلین از مجمع جهانی اهل بیت، میرزا بیدل از دکتر نبی هادی، فرهنگ جامع فارسی از دکتر سید علی رضا نقوی، همارا ثقافتی ورثه از آقای مهدی قلی رکنی

وفيات:

درگذشت مولانا کوثر نیازی، درگذشت دکتر سدار نگانی،

درگذشت صوفی افضل فقیر، درگذشت استاد کرم حیدری،

درگذشت دکتر نظیر حسنین، درگذشت قیصر میرزا

اخبار فرهنگی:

171

بخش اردو:

دکتر شیمه رضوی 141

طالب على خان عيشي كي فارسي غزل گوئي

يروقيسر غلام محمد لاكهو 141

داکتر هرومل سدار نگانی

دكتر رشيد نثار

پروفیسر آغا صادق مرحوم

فهرست کتابها، مجله ها و مقالاتی که برای دانش

Persian literature,

Dr. S. H. Qasemi

Promotion of composite culture

Saleha Abid Husain Dr. Mahmudur Rahman 7

### Marfat.com

for all the state of the state of the state of the state of

### سخن دانش

to the state of the

دیدار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران جناب حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری طلیعه خوشی از تداوم دوستیهای دیرین و پایدار و پربرکت درمیان دو ملت مسلمان ایران و پاکستان است که بی گمان انظار گروه کثیری از دوستداران زبان و ادب و فرهنگ ایران را به خویش جلب و معطوف می کند و «دانش» نیز با مسرتی که از این جهت احساس می کند با همه علاقه مندان به حق زبان فارسی و خواستاران محق برادری و یگانگی ملل اسلامی متفق است که حضور چنین شخصیت ارجمندی در پاکستان، آن هم در طلیعه سال نو هجری شمسی طلایه دار خیرات و برکات فراوانی خواهد بود.

حقیقت این است که امروزه روز جهان ما را دشواریهای بیشماری در برگرفته و هجوم بی امان فرهنگ غرب، ملل ستمدیده جهان سوم و خاصه مسلمان با هویت را دچار مضایق نامحدودی کرده است این که می بینیم ماهواره ها ساید تباه خود را بر همه جا افکنده اند و دور و نزدیك همه کس را به نحوی تحت تأثیر قرار داده اند امر کوچکی نیست و از پیشگاه نگاه هیچ خدمند آینده نگری دور نمی ماند، گذشته از آن تبلیغات دیگر سازمانهای ارتباط جمعی باختر زمینیان همراه با فشار عظیم نا شی پیشرفت های علمی و فنی با تکنواژیك آنها، عرصه را بر همه دولتهای ضعیف عالم تنگ کرده و دنباله روی از اهداف و مقاصد این جهانی و مادی و بی ثبات آنان را الزامی ساخته است. شاید اینها همه به نوبه خود قابل تحمّل می بود اگر چنانچه ساخته است. شاید اینها همه به نوبه خود قابل تحمّل می بود اگر چنانچه

اختلافات درونی استعمار آفریده درمیان ملل آسیایی و افریقایی عرصه را از هر وقت دیگری بر آنها تنگتر نمی کرد و آتش جنگهای مهیب و خانمان سوز را نمی افروخت. در حالی که متأسفانه می بینیم هر روز به بهانه های بیشتری آنان را به جان هم می اندازند و نیروهای مفیدی را که باید در جهت ساختن خرابیها و آباد کردن ویرانیها به کار افتد، به انهدام و زوال آنچه که باقی مانده است، تحریك می کنند. بدبختی عمده تر باز هم این است که فرهنگ سلطه جوی غرب خود نیز نمی تواند آینده روشنی را پیش بینی کند و در گذر از مهالك كثیر و روزافزونی که با آنها رو به رو است، حتّی مردم به ظاهر متمدّن نیمکره باختری را با نویدهای بهتری داخش دارد. عقلای قوم آنان نیز مکرراً ناقوسهای خطر را به صدا در می آورند و بر سیاستمداران بلند پایه و مگرراً ناقوسهای خطر را به صدا در می آورند و بر سیاستمداران بلند پایه و نظامیان جاه طلب، هشدار می دهند ولی پرپیداست که در بحبوحه بحران های عظیمی که بر بشریت استیلا دارد آنچه البته به جایی نرسد فریاد است؛

آن روز که خوش بینان جهان، بشارت می دادند که در پرتو علم همه معماها گشوده می شود و همه بیماریها منکوب می گردد، چندان از ما فاصله نگرفته است ولی در عمل دیدیم که ترقی علم و فن نه تنها موجب کاهش شداید موجود نبود، بلکه از مضایق متصور نیز چیزی کم نکرد و برعکس اضطراب و تشنیعی قهری را که بیماری رایج سده بیستم میلادی است، افزایش داد. با پیشرفت ظاهری علوم بدون تعهد بر تعداد آدمکشی ها اضافه شد و رقمهای هلاك شدگان جنگهای جهانی اول و دوم به شمارشهای چند ده ملیونی و باور نکردنی بالغ گشت. و باز دیدیم و روزمره شاهدیم که بیماریهایی چون ایدز و سرطان و یرقان و سکته های قلبی و مغزی، کشتار بیماریهایی چون ایدز و سرطان و یرقان و سکته های قلبی و مغزی، کشتار

اینك باید آرزو و امید آن را داشته باشیم كه پیشآمدن مصائب متعددى که زندگی را بر انسانهای فهیم و معقول سخت و تحمل ناپذیر کرده، باعث تنبد عمومی شده و دوران غفلت و جهالت طولانی بسر آمده باشد و دنیاداران حاهل و بی تدبیر فهم آنرا بیابند که تنها راه رستگاری بشریت در طریق تعبد الهي و تكيد بر مكارم عاليد اخلاقي است. رها كردن نيروهاي عظيم و فوق العاده جوانان امروز بدون تمسك به حبل المتين ايمان و تحفظ به مقاصد عالید الهی کار تخریب جوامع را تسهیل خواهد کرد و بر شدت بحرانهای موجود اجتماعی و سیاسی خواهد افزود و برعکس اتکاء به اصول اعتقادی و دینی، تکیه گاههای مطمئنی به وجود خواهد آورد تا مراحل صعب زندگانی در ادرار بعد از تجدد را همرار نماید و از سرگشتگیها و نگرانیهای بندگان خدا بكاهد. چون تنها عدالت مبتنى بر تعليمات الهى است كه فضائل انسانها را بدانان باز می گرداند و برادری و برابری مبتنی بر فطرت اولیه و ذاتی را در بسیط زمین امکان پذیر می گرداند.

فصلنامه دانش این باز نیز مقاله های ارزشمند و ادب آموز و امیدافزای استادان مسلم و منظومه های فکر انگیز و فرحت بخش شاعران مکرم را زینت اوراق خود ساخته و تقدیم خوانندگان محترم می کند. ای کاش ما سر وحدت را بشناسیم و درد انسانیت را بدانیم تا در پی درمان آن برخیزیم که بقول صوفی وارسته سند و شاعر هفت زبان سچل سرمست.

جَرْ مَحْبَتَ هَمْدُ اسْتُ كَمْرَاهِي ﴿ أَيْ بَجِرْ دُرُدُ زِنْدُكِيسَتُ عَذَابِ فاعتبرو يا أولى الابضار

يا أن مسيد بيست براند أيد بالمائد و المستان ١٣٧٢ فيماؤه ٢٣١/ زمستان ١٣٧٢ شوال ١٤١٤ أ/مارس ١٩٤٤



این شماره از دانش زمانی انتشار می یابد که ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران حضرت حجته الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در رأس هیئت پاریهایی به منظور تشیید مبانی دوستی و برادری مابین دو ملت مسلمان ایران و پاکستان به اسلام آباد تشریف آوردند. دانش مقدم ایشان را به این کشور اسلامی گرامی داشته.

آرزوی سلامت و توفیق ایشان و سایر اعضای محترم هیئت را از خداوندمتعال خواستار است.

# حیوانهای سه گانه جامی

and the final trade of the first of the firs

پیش در آمد: است.

"عارف بزرگ، مولانا عبدالرحمن جامی (۱۴۹۲ – ۱۴۹۲) کارهای پر ارزشی از خود برجا گذاشته است که از آن میان، می توان «هفت اورنگ» (در برگیرندهٔ هفت داستان) و سه دیوان وی را نام برد.

ديوانهاى مولانا جامى «فاتحة الشباب»، «واسطة العقد» و «خاتمة الحيات» نام دارند كه در ميان ادب دوستان آوازه بسزايى به دست آورده اند.

دکتر اعلاخان افصح زاد، دانشمند تاجیکی، دربارهٔ جامی، کتابی نوشته به نام «جامی، شاعر غزلسرا»، (دو شنبد، نشریات معارف، ۱۹۸۹) کد در بخشی از آن بانام «دیوانهای سه گانهٔ جامی» به دیوانهای نامبرده شده، پرداخته است.

در نوشتهٔ «دیوانهای سه گانهٔ جامی» نویسنده با پیش رو نهادن آنچه در تاریخ آمده ، دریارهٔ گرده آوری و نوشتن دیوانهای جامی (۱) و تاریخ نامگذاری (۲) و چند و چون آنها (۳) به بررسی پرداخته است.

در برگردان نوشتهٔ یادشدهٔ از نگارش سریلیک و ویژگیها و چگونگی گریش فارسی تاجیکی. تا آنجا که شدنی بوده. دست نخورده مانده است تا

The state of the s

خوانندهٔ گرامی، برسری آنچه که به بررسی گرفته شده، به شیوهٔ نگارش علمی امروز در تاجیکستان که بیشتر از به کار گرفتن واژه های پرآب و رنگ و شیوه های پیچیده نوشتن به دور است نیز آشنا گردد. روشنی بیشتر را آنچه بایسته بود در [] آورده ایم."

غزل که توسط استاد رودکی هنوز [تازه] در عصر نه [قرن ۹] سروده شد، در عصرهای سیزده و چهارده به پایهٔ بلند ترین تکامل رسید، در عصر یانزده، خصوصاً در نیمهٔ دوم آن نهایت پهن گردید (بسیار گسترش یافت). همه گریندگان دور [آن زمان] حتی آنهایی که در ایجاد انواع دیگر ادبیات استاد بردند، به غزل رغبت وافر داشتند. هوسكاران نيز غزل مشق مي كردند. گذشته از این، بسیار شاعران آن دور [زمان] بجز غزل شعر دیگری نگفته اند. اکثریت کلی نمونه هایی، که نوایی، فخری، حکیم شاه قزوینی، خواندمیر، سام میرزا و دیگران در تذکره های خود می آورند، مطلع های غزل مى باشد. مطلع غزل، كه سفته و پخته و پر مضمون و زيبا باشد خود حكم یك اثر خُرد [كرتاه] مستقل ادبی را دارد. سبب انتشار بی مانند غزل در این دوره به فکر [از نظر] ما، آن بود که غزل با خصوصیتهای بسیار و عمده خود به نیاز معنوی طبقه های گوناگون اهل ذوق جواب می داد. از جمله، غزل نوع ادبی ای بود که ند دراز (مثل قصیده و مثنوی) و ند آن قدر کوتاه (مثل رباعی و فرد) ، ند از جهت موضوع مجدود، ند بد حادثه های یك دفعه ایند گذرنده (یکبار گذر) مربوط و ند برای بیان نکته های علم و فلسفه و مذهب خاص بود. غزل نه به سپارش (سفارش)، بلکه با امر دل ایجاد می گردد. مرضوع عشق، که محور اساسی غزل بود برای تمام طبقه ها

مفهرمي أحسناس شونده و گوارا بوده ، لحظه هاي خوش و خرم، ترنم عشق مقتدر، بیان سوز و الم عاشق در هجر و فراق و ناآمد محبت (ناکامی در محبت)، وصفٌّ زيبايي هاي طبيعت از قبيل تصوير دامن كوه و لب جوي، ابر نیسان و باران بهار و نهایت طرز مونو لوگ (حدیث نفس) و یا مکالمهٔ عاشقاند بودن اكثريت كلِّي غزلها، احساس باطن و غوامض روحاني خواننده و شنونده را برانگیزانده و به ذوق هر فرد سازگار می گرداند. شکل زیبا ، آهنگ دلپذیر، سلاست سخن و شیرینی معنی که در غزل استادان با بیان ساده تر توآم است، اعتبار غزل را نزد مردم بلند می برداشت.. بعضی ها محض برای [فقط بد خاطر] ساده بودن طرز ایجاد آن، غزل می گفتند. نهایت غزل در این عصر نیز مثل زمانهای پیشین و بعد [پسین] با آهنگ و موسیقی روابط قری داشت. در جمع آمد [محافل] اهل هنر، سماع صوفیان، بزم رفیقان، مراسم عائلوی (خانوادگی)، مشق سربازان، محفل شاهاند، صحن باغ و گوشهٔ میخاند، حجرهٔ مدرسه و مهمانسرا، تنها یا با حریفان، سروده شده و به ذوق همه مي توانست موافق افتد. همه اين، يكجا و جدا جدا، سبب رونق غزل در این عصر می شد. در این عصر (عصر پانزده) شاعرانی آمدند که غزل را از نوعهای دیگر شعر، بالا گذاشتند (بالاتر داشتند) . بجامی آنرا در (امیان) نوعهاي شعر بهترين ناميده: رياست الرياس الشراء المساد المساد از فسنسون شبعس، فيئن بيسه تشرين آميند غسزل المسادرة المسا

the transfer of the first term of the second of the second of the proper appropriate and appropriate properties and the second of the second o

هلالی قطعاً ضد مثنوی را از غزل برتر دانسان برآمده [در صدد ضدیت با برتر دانسان مثنوی از غزل برآمده]:

مدعی چون مذاق شعر نداشت مثنوی را بد از غزل پنداشت غزل را نقد گنجینهٔ سخن می نامد:

نقد گنجینهٔ سخن غزل است شکر باری که نظم من غزل است عبدالرحمن جامی در دوام حیات آگاهانه خود بیش از پنجاه سال متصل به گفتن شعر لیریکی (عشقی) می پرداخت که این نوع اشعارش در سه دیوان جمع آمده اند. جامی آنها را «فاتحة الشباب»، «واسطة العقد»، و «خاتمة الحیات» نامیده است. نویسندهٔ این سطرها در اساس [براساس] نه نسخهٔ خطی معتبر و قدیم دیوانهای جامی، متنی علمی-انتقادی ترتیب داد و در شعبهٔ ادبیات خاور نشریات « ناوکا » (مسکو، ۱۹۷۸ – ۱۹۸۸) به طبع رساند. در متن رساله ای که در دست دارید اشاره های ۱-۲- و ۳ درون قرسین، مطابقاً سه دیوان نشر مذکور را افاده نموده، رقمهای بعدی، در داخل قرسین، مطابقاً سه دیوان نشر مذکور را افاده نموده، رقمهای بعدی، در داخل آن قوسیها شمارهٔ ابیات آن دیوان ها را از روی همین نشرها [چاپها] نشان می دهند. نسخه های قلمی که در تهیهٔ متن علمی انتقادی دیوانهای جامی استفاده شده اند اینهایند؛

۱- «کلیات مولوی جامی) شمارهٔ ۱ D۲ از گنجینهٔ دست نویسهای تاجیکی و فارسی شعبهٔ لنینگرادی انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم شوروی، زمان کتابتش آخر عصر پانزده یا اول عصر شانزده.

۲- « کلیات جامی » شمارهٔ ۱۳۳۱ از ذخیرهٔ دستخط های شرقی

AY.

انستیتر خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان، وقت انجام نسخهٔ برداریش سال ک. ۱۵-۳-۱۵، در متن رسالهٔ حاضر اشارهٔ (K) که اندورن قوسین می آید اشاره به همین نسخه بوده رقم بعد آن ورقهای آن نسخه را افاده می نمایند.

سد دیوان جامئ» از گنجیند دست نویسهای شرقی آکادمی علوم

جمهوری تاجیکستان، رقم شصت و سه. اتمام استنساخش سال ۱۹۰۶ .

٤- «كليات مولوي جامي» شمارهٔ داژن - ٤٢٢ از خزينه مخطوطات

شرقی کتابخانه عاموی (عمومی) دولتی لنینگراد بنام سالتیکوف شدریسن،

۵-«دیوان جامی» (فاتحة الشیاب)، رقم M-۹۳ N: ۸،۳۰ از فاند ریسپریلکاری (خزانهٔ دولتی) نسخه های قلمی شرقی آکادمی علوم جمهوری آذربائیجان سال ختم نوشته شدنش ۱۵۱۲

۱- «دیوان جامی» (دیوان قدیمی جامی به علاوه بعضی از شعرهای دیوانهای سد گاند اش) شهارهٔ ۱۹۹۹، از کتابخانهٔ دانشکدهٔ خاورشناسی دانشگاه دولتی لنینگراد، تاریخ اتمام کتابتش ۱۹۹۸،

۷- «دیوان جامی» (دیوان قدیمی)، شمارهٔ ۲۹۹۷ از گنجینهٔ دست نویسهای تاجیکی و فارسی شعبهٔ لنینگراد انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم شوروی سال استنساخش ۲۸۷ (

۸- «کلیات جامی» شمارهٔ ۳۵۲ از کتابخانهٔ ملی ایران (از روی نسخهٔ عکسیش که در انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

موجود است). زمان کتابتش تقریباً ابتدای عصر پانزده.

۹- «دیوان جامی» (دیوان سوم شاعر در شکل مختصر) شماره ۱۱۹ از ذخیرهٔ دست نویسهای شرقی انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری ازبکستان، زمان به قید کتابت در آمدنش تقریباً آخر عصر پانزده.

متن علمی انتقادی دیوانهای سه گاند جامی براساس سنجش مقایسه ای و تنقید حرفا حرف این نسخه ها تهید و چاپ شد. (۱)

اینك عاید به (دربارهٔ) تاریخ تدوین، حجم و مندرجه و خصوصیتهای آنها توقف می نماییم تا زمینه تدقیقات حاضر معلوم گردد. تدوین و تحریر دیوانها

در جربان تنظیم متن علمی - انتقادی دیوانهای جامی معلوم شد که آنها یك و یكباره شكل آخرین را نگرفته و تدریجا به این صورت در آمده اند. تاریخ تدوین و تحریر آنها را از نظر می گذرانیم، تاریخ تدوین اول - «فاتحة الشباب».

عبدالرحمن جامی نخستین بار [این] دیوان خود را در زمان سلطان ابوسعید تدوین کرده است. سلطنت این پادشاه به سالهای ۸۵۵ –۸۷۳ (۱٤٦٩ –۱٤۵۱) راست آمده [مطابقت دارد]. خراسان را که وطن جامی برد، تصرف کردن سلطان ابوسعید در سال ۸۹۳ (۱٤۵۹) واقع گردیده است. هنگام بار اول مرتب ساختن دیوان خود، عبدالرحمن جامی پنجاه ساله بوده است. در رباعی زیرین که در مقدمهٔ آن می آید خود شاعر از این [در این] خصوص معلومات می دهد؛

#### Λ£

تا بیست و سی زره برون افتاده.

در جهل و عمى داده چهل سال ز دست،

در پنجاه هم کنون افتاده (۲).

از این تاریخ می توان به خلاصه ای آمد [به این نتیجه رسید] که عبدالرحمن جامی در حقیقت هم دیوانش را بار اول (در) سال ۱۹۷۸ (۱٤٦٣) مرتب كرده است. و در اين سال سلطان إبوسعيد، سلطان خراسان بود. اما در بعضی نسخه های خطی و نشرهای (چاپهای) لیتوگرافی این دیوان جامی، مصرع چهارم رباعی مذکور در صورت «در پنجه و پنج هم کنون افتاده » (۳) آورده می شود که آن، تاریخ تدوین دیوان را به پنج سال بعد مي برد و آن بد [با] يك سأل پيش از فوت سلطان ابوسعيد، راست مي آید. از احتمال دور نیست که جامی دیوان خود را بار اول در سال ۸۷٦ (۱٤٦٣) ترتيب داده بعدا آن را شايد سال ۸۷۲ (۱٤٦٨) بار دوم تكميل داده [کرده] باشد، زیرا در ابتدای این تخریر عبارت از سی و شش بیت در مدح سلطان ابرسعید منتوی مرجود است. ولی با این همه کار دیوان اول جامى تمام نمى شود أو شأعر بعد أز چند سال باز بد تكميل أن مشغول كرديده، وست اول أرنخست مناسلة اشعار هنگام سفر حج (سالهای ۱۷۷-۸۷۸) ١٤٧٢) انشاد كرده اش را بدأن وارد ملى كند. آخرين تاريخي كه رور این تخریر دیران دیده می شود آسال ۱۸۸ (۱٤۷٥) می باشد که این تاريخ أشرودن قصيده (كانجة الاستوار) أست بسنخد هاى تبحرير اول و دوم

دیران قدیمی جامی در دست ما نیست، فقط اشاره های بالا، به این دو تحریر آن دیوان گواهند. گمان می رود که جامی باز سوّم دیوانش را باید در حدود سال . ۸۸ (۱٤۷۵) يا كمي بعد تر از آن تكراراً تحرير و تكميل كرده باشد. ولى از طرز نسخه هاى باقى مانده تحرير آخرين ديوان نخستين جامي چنين به نظر می رسد که شاعر اشعار تازه اش را به دیوان قبلاً مرتب کرده اش داخل كرده باشد هم [و نيز]، مقدمهُ آنرا چنان كه بود باقى گذاشته است. سنجش همه جانبه عمیق متن شناسی نشان داد (٤)، که آن دیران جامی که در منابع تاریخی و ادبی به عنوان «دیران قدیمی» یاد می شود، محض [صرفاً] همین تحریر سرّم، دیوان نخستین جامی است و اکثر کل تمام نسخه های خطی، که در كتابخانه هاى جهان و در دست اشخاص جداگانه اند [پراكنده اند] نسخهٔ همين دیرانند، همچنین تمام نشرهای پره (کامل) و مختصر دیوان جامی که در تاشکند، هند، تهران، دوشنبه و استانبول صورت گرفته است، به استثناء «دیوان کامل جامی» (تهران، هزار ۱۳٤۱ش-۱۹۲۲م) و «اشعار نایاب جامی» (هرات ۱۳٤۸ (۱۹۶۹) همداز همین تحریر دیوان نخستین جامی اند ر این دیران مقدمه ای مخصوص دارد که به قرار ذیل است:

«موزون ترین کلامی که غزل سرایان انجمن اُنس و محبّت و قافیه سنجان نشیمن عشق و مودت به ادای آن زبان گشایند حمد واحد و ثنای دانایی است که نظم سلسلهٔ آفرینش، از مطلع تا مقطع، آراستهٔ صنایع قدرت و بدایع حکمت اوست، عَلَت کلمهٔ کماله و جَلّت عظمهٔ جلاله و شیرین ترین مقالی که

14

طوطيان شكرستان شعر وصناعت و بلبلان بهارستان فصل و بلاغت به بيان آن ا ترتم غایند، تحیت و درود رهنمایی است که انتظام سلك جمعیت ارباب دانش و بينش از مبدأ تا منتها باز بسته به شرائط شريعت و روابط طريقت اوست، أصلوات الله و سلامه عليه و آله. اما بعد غوده مي شود كه خالص ترين . فضيلت و فاضل ترين خاصيتي كه أفراد نوع انساني از ابناء جنس خود به آن متمتازند، خاصیت نطق است و فضیلت کلام و آن به اکثریت انواع و تعدد اقسام در دو قسم منتور و منظوم، محصور. و منقبت «ان من الشعر الحكمة و أنّ من البيان لساخراً » برقسم دوم مقضور و آنچه از اين قسم، مستعدب طبع های سلیم و مستغرب ذهن های مستقیم است، اسلوب غزل است چه اکثر وقوع آن در بیان منازل عشق و محبت و مقامات توجید و معرفت می باشد. و چون این بندهٔ قلیل البطاعة و كمينه عديم الاستطاعة را از این مقوله، النظمي چند دست داده بود و تسوید ورقی چند اتفاق افتاده و وجمهور انام از خواص و عوام، آن را بد سمع رضا استماع مي غودند و بد حسن اصقاء تلقي مئ فرمودند، مناسب بلکه واجب چنان غود که خلعت قبولش به طراز عرض به جانب شهرياري متعرض شود و خطبه كنالش بد نعت و نام خجسته فرجام حضرت سلطنت شعاری مشرف و معزز گردد » (٥).

AV

[مقبول] پادشاه گردد. ضمن گفتار دیگر، جامی رباعی بالا را می آورد و از همین مقدمه روشن می گردد که شاعر آنرا محض ۱٤٦٣/۸٦۷) در زمان اقتدار سلطان ابو سعید نوشته و با وجود آنکه دیوان را دوبار در سالهای ۱۶۳۸/۸۷۲ و ۱٤٦۸/۸۷۷) از نو تحریر و تکمیل کرده، اشعار تا سال ۱٤٦۸/۸۷۲ و ۱۴۷۸/۱۵۸۱ از نو تحریر و تکمیل کرده، اشعار تا سال ۱۴۷۸/۱۵۸۱ سروده اش را به آن داخل غوده است و مقدمه را بدون تغییر باقی گذاشته است. همین ناموافقی و دیگر شدن پادشاه مملکت – که با جامی از راه دوستی و صداقت نزدیك شد. او را وادار کرده اند که بار یکبار دیگر به این کار برگشته، در سال ۱۸۵۴/۱۵۸۱ دیوان خود را از نو [مجددا] به این کار برگشته، در سال ۱۸۵۴/۱۵۸۱ دیوان خود را از نو [مجددا] به این کار برگشته، در سال ۱۸۵۴/۱۵۸۱ دیوان خود را از نو [مجددا] به

در خصوص تاریخ تحریر چهارم دیوان یکمش، جامی در دو مورد سخن می راند. اولاً در مقدمهٔ دیوان یکم چنین می گوید:

«ر شروع در این ترتیب در تاریخی بود که راقفاً قواعد معما از این رباعی استخراج توانند نمود، رباعی:

«با دل گفتم، کای به صفا گشته ثمر، هستی صدفی پر از گهرا چیست خبر؟ از گوهرا چیست خبر؟ از گوهرا چیست خبر؟ از گوهر سال نظم این عقد دُرر بر روی صدف نهاد یك دانه گهر» از گوهر سال نظم این عقد دُرر بر روی صدف نهاد یك دانه گهر» از گوهر سال نظم این عقد دُرر بر روی صدف نهاد یك دانه گهر)

اگر به روی حرف «ص» در کلمهٔ «صدف» یك دانه گهر، یعنی یك نقطه گذاریم، حرف «ص» به حرف «ض» تبدیل می یابد [می شود] و حاصل جمع حرفهای «ض»؛ «د» و «ف» از روی حساب ابجد به [با] ۸۸۸ برابر شده، تاریخ مطلوب را افاده می کند که آن به [با] ۱۵۷۹ میلادی برابر است.

A.A

بار دوم جامی در مقدمهٔ دیوان دوم خود چنین خبر می دهد:

«در تاریخ سند اربغة و شمانین و شماغاند (ق۸۸) کد مدت عمر از شصت گذشته بود و بد هفتاد نزدیك گشته، قریب به ده هزار بیت از شعرهای پراکنده، که اوقات شریف بد آن طایع شده بود و در آن متأسف می بودم، دفع دغدغهٔ جمع و ترتیب را جمع و ترتیب کرده شد».

از بس که [از آنجا که] این دیوان بعد از سیرده سال «فاتحة الشباب» نام گرفته است همهٔ محققان اشعار آنرا همچون شعرهای دوران جوانی جامی قبول کرده اند، حال آنکه همه آن اشعاری را که سال ۱۸۵۴(۲۷۹) در دیوان یکم جامی جای داده شده است غی توان محصول دوران جوانی مؤلف شمره، چونکه در این وقت شاعر از روی حساب قمری ۲۷ ساله و از روی حساب شمسی ۲۵ ساله بود و خود او در قصیدهٔ شیبیه که در همین دیوان جای گرفته است، از پیری و مفلوکی خود زبان شکوه می گشاید و از جوانی در گذشته اش افسوس می خورد. از [به] همین سبب نام آن و شرح مؤلف را جز یك اسلوب شاعرانه بیش دانستن نشاید. اما این نکته قابل قید است که قسمت زیاد این دیوان را در حقیقت هم اشغار دوران جوانی و آغاز کمالات قسمت زیاد این دیوان را در حقیقت هم اشغار دوران جوانی و آغاز کمالات

اکنون جواب دادن بد سؤالی لازم است [و آن این] ، که دیوان قدیمی جامی، که تحریر سوم آن در حدود سال ، ۱۵۷۵ (۱۶۷۵) صورت گرفته است از [با] دیوان یکم دیوانهای سه گانهٔ او که سال ۱۵۸۵ (۱۶۷۹) مرتب گردیده، و بعد از سیزده سال فاتحة الشباب نامیده شده است چه فرقی دارد ۲ اولاً شاعر

Va.

مقدمهٔ پیشینهٔ آنرا پر تافته [کنار گذارده] به جای آن مقدمهٔ مفصل تری نوشته و نام ابوسعید را از آن خارج می کند. در مقدمهٔ نو دیوان، بیشتر راجع به مقام شعر و سخن در جمعیت [جامعه] فکر بپان می شود. همچنین دو رباعی که بعد از مقدمهٔ منثور در ابتدای دیوان قدیمی آورده می شدند، نیز پرتافته [کنار گذاشته] شده اند. مثنوی مدح سلطان ابوسعید با پانزده بیت علارگی [همراه] با نام «باشد این در مدح سلطان بوسعید» در جزو مثنویات، پیش از غزلیات، جای داده شده است. در ضمن این، جامی شاید بعضی غزلهای سست را نیز پرتافته. (مثلاً غزل ۵۷۶ تنها در نسخهٔ C-۱۹۶۷ و غزل ۵۱ به تنها در نسخهٔ ۱۷۵۹ و ۲۹۲۷ صوجود است) ، برعکس در حدود هشتاد نود غزل نو، از جمله چهار غزل افتتاحی «فاتحة الشباب» یعنی شعرهای ۳۹–۲۰- ۱۷۷۸ و ۲۲ (۱۷۷۸–۱۷۶۵) را به آن علاوه کرده جای شعرها را در داخل ردیف ها-ح اندازه ای تغییر داده، ترجیع بند و ترکیب بندها را در آغاز کتاب یك جا آورده است. در نسخه های خطی و چاپی دیوان قدیمی جامی قسمت آخر را معماهایی تشکیل می کنند [می دهند] که از رساله های منثور معمای جامی گرفته شده اند. تعداد این معماها در هر نسخه هر خيل است [متفاوت است]. اما اكثر آنها ۸۵-۸۸ معما را در بر می گیرند. در یکی از قدیمیترین نسخه های تحریر سوم این دیوان (C-197۷) که سال ۱۶۸۷ (۱۶۸۷) استنساخ گردیده و ما در ترتیب دادن متن انتقادی، آن را تحت نشانه شرطی «ن» استفاده برده ایم، ۱۱٦ معما موجود است. در دینوان یکم دینوانسهای سنه گاننهٔ جامی، که بعداً «فاتحة الشباب» نام گرفتنه است، این منعماها جای داده نشده اند و برعکش چهار معمایی که در تمام نسخه های کامل «فاتحة الشباب» دچار می شوند [به چشم می خورند]، در دیوان قدیمی وجود ندارند.

چنانکه [در] بالا ذکرش [قبلاً ذکر گردید]، اکثر کل اشعار دیوان قدیمی جامی بد دیران یکم دیرانهای سد گاند او وارد شده، دیران یکم از دیوان قدیمی بسی کامل تر است و محض آن یکی از دیوانهای سه گانهٔ جامی را تشکیل می دهد. اشعار در نسخهٔ ۱۹۹۷ ی نبوده را جامی باید محض بین سالهای ۸۸ (۱٤۷٥) و ۱۸۸ (۱٤۷۹) نوشته باشد. فرقی بین نسخه ۱۹۹۷ ی و نسخه های دیگر در مآن انتقادی استفاده شده را یکجا فرق اساسی تحریر سوم دیوان قدیمی و دیوان اول جامی «فاتحة الشباب» شمردن عکن است. دیران قدیمی جامی چون اثری مستقل در طول قرنها از دیرانهای سه گانهٔ او بیشتر شهرت داشتهٔ است اما تجریر پی در پی بر آن سبب شده است، که بعضی محققان در خصوص تدوین آن به اشتباه راه داده اند [افتاده اند]. همچنین «فاتحة الشباب» نامیدن آن، اهل قلم را وادار کرده است که اشعار آثرا محصول دوران جوائی مؤلف پندارند. ناشر «دیوان کامل جامی» هاشم رضی که در نشر آن کتاب ریاضت زیاد کشیده است، در خصوص سال تدوین دیران یکم جامی چنین منی توبسد: «میزرا ابوسعید گورکان» مولانا (یعنی جامی) تخستین بار در زمان سلطنت این سلطان دیوان خود را جمع آوری غرد انچنانکه از قرائن بن می آید مؤلانا را به دربار این شاه ، راه و شناساین نبوده است (۲)» اولاً تأکید کردن لازم است که بین جامی

و ابو سعید دوستی و قرابت بوده است. بعداً در این جمله دو اخبار، که اصلاً هر دو به تنهائی درستند مخلوط شده اند، یعنی زمان سلطنت ابوسعید و سال ۸۸۶ چنانکه معلوم است و حتی خود هاشم رضی در صفحهٔ بعد ذکر می کند، سلطان ابوسعید سال ۷۸۳ (۱٤٦٩) در آذرباییجان با فرمان ازون حسن ترکمان به قتل می رسد (۷).

٢- ديوان دوم - «واسطة العقد».

محققان که بد آثار آنها آشناییم به استثناء ه. اته و برتلس همه تاریخ تدوین دیوان دوم عبدالرحمن جامی را سال ۱۸۸۵ (۱۶۸ ) دانسته اند و این عقیده در اساس قطعهٔ خود شاعر که در پایان مقدمهٔ منثور آن آورده می شود به وجود آمده است جامی می گوید:

در آغاز تسوید این تازه نقش چو تممته گفتم از بهر سال خردمند دانا به سر حروف از آن گفته دریافت تاریخ سال از عبارت «تممته» بجر ۸۸۵ چیز دیگری غی برآید (بر غی آید). در اول نویسندهٔ این سطرها نیز همین عقیده را پیروی می کرد و گمان داشت که عبدالر حمن جامی شاید بعد از جمع آوری دیوان یکم خود (سال ۱۲۸۹/۸۸۸) اشعار ناقام و ناسفته از آن بیرون مانده را در مدت یك سال تحریر و تکمیل غوده به شکل دیوانی جداگانه مرتب کرده باشد، اما تعقیق عمیقتر متن دیوان دوم جامی این فکر را رد کرد. زیرا از مقدمه و مندرجهٔ آن آشکار می گردید که شاعر دیوان خود را نه در یك سال بلکه در مدت دراز تری مرتب کرده بوده است. جامی در مقدمهٔ دیوان دوم چنین می نویسد؛

YY

«اماً بعد غوده می آید، که در تاریخ سنه اربعة و ثمانین و ثمانمائة الله (۸۸٤) که مدت عمر از شصت گذشته بود و به هفتاد نزدیك گشته قریب به ده هزار بیت و شعرهای پراکنده که اوقات شریف به آن ضایع شده بود و بر آن متأسفانه می بودم، دفع دغدغه جمع و ترتیب را جمع و ترتیب کرده شد و همت بر آن بود که اگر بقیه حیاتی باشد، به تلانی آن مصروف گردد. اما چون گاه گاه به حکم وقت بی سابقهٔ تکلفی، بیتی یا بیشتر از خاطر سر می زد و به مرجب اشارت بعضی از درویشان، «که بادا وقت ایشان خوش چو وقت دیگران زیشان» صورتی تکمیل می یافت و در قید کتابت می آمد و ادراج در سلك آن چه پیشتر سمت انتظام یافته بود و مظنه اخلال به ترتیب آن می بود، جداگانه در این اوراق ثبت افتاد. امید است اگر موجب اجری نباشد، مقضی به وزری نیز نگردد. قطعه:

«در آغاز تسوید این تازه نقش چو تسمته گفتم از بسهر سال پخردمند دانیا به سین جروف از آن گفته دریافت تاریخ سال» (K.550A)

اشعار دیران دوم را گاه گاهی موافق موردی به حکم وقت بدون تیاری پیشگی آمادگی قبلی او نیت اظهار فضل و هنر می گفته است و آن وا پیشگی آمادگی قبلی او نیت اظهار فضل و هنر می گفته است و آن وا اکثر در مجلس دوستان و درویشان خوانده، بعد آنرا تکمیل و اصلاح کرده به قید کتابت می در آورده است (در می آورده است) و برای آنکه ترتیب دیوان اول خلل پذیر نگردد آن اشعار را علیحده (جداگانه) جمع کرده بالاخره به

-

شکل دیوان علیحده در آورده است. اگر اصل واقعه چنین باشد، پس سؤالی به میان می آید که کلید معمای تاریخ تدوین هیوان دوم جامی در کجاست؟ به فکر [نظر] ما، در مصرع دوم قطعهٔ بالا «تـمّمته» (۸۸۵ یعنی ۱۵۷۹) وقت شروع دیوان دوم را نشان می دهد و برای سال اقام آن کلمه «چو» نیز باید جزو مادهٔ تاریخ پذیرفته شود. آنگاه به جای ۸۸۵ که حاصل حرفهای «تـمّمته» است، از عبارت «چو تـمّمته» رقم ۱۸۹۶ به دست می آید که محض همین تاریخ، سنه درست تدوین دیوان دوم جامی می باشد و آن به سال ۱۵۸۹ میلادی مساوی است. این دعوی را تدقیق متن دیوان نیز تصدیق می کند و ما برای اثبات آن چهار دلیل می آوریم:

الف) عبدالرحمن جامی در یکی از قطعه های این دیوان به شخصی مراجعت [مراجعه] کرده و می گوید:

یکی «خمسه» ارسال کردم، که خامه چو پا بهر تسوید او سوده تبارك پی بهره گیری زخوان کرامت به کف بادت این «خسه» خمس المبارك (۲،٤٢٥٥ - ۲۰۵۹)

اینظور که معلوم است، در این قطعهٔ جامی از «خمسه» خود را فرستادن، خبر می دهد و «خمسه» او مثنویهای «تحفهٔ الاحرار»، «سبحهٔ الابرار»، «یوسف و زلیخا»، «لیلی و مجنون»، «خردنامهٔ اسکندری، را فرا گرفته (شامل می شود) تقریباً در سال ،۸۹ (۱٤۸۵) مرتب گردید، بوده است. شاعر تنها می توانست آن را بعد از این سند (سال) به جایی یا به کسی بفرستد.

ر المان المان على المان المان

فرزند ظهیرالدین، پنجم ز محرم در منتصف ظهر شد آرام دل منا بخر دلای عیشی نشد از غیب اشارت جشتیم چونامش ز رقم نامه اسما ملفوظ و عیشی چوشتارند، نه مکتوب تاریخ ولادت بودش دلك غیشی

در این قطعه «ذلك عیسی» ماده تاریخ بوده، به نهصد (۱۰،۰) برابر است. اما غیسی اگر نه به شكل نوشته شونده بلكه به طرز تلفظ شونده، یعنی «غیسا» پذیرفته شود، آنگاه از آن ۱۰ را طرح [کم] و یك را جمع کردن لازم می آید و حاصل اینها مساوی به ۸۹۱ می گردد که برابر با ۱۵۸۹ میلادی می باشد.

ب) در جای دیگر جامی در قطعه ای به شخص مخاطبش - که به گمانم باید سلطآن یعقرب آق قریرنلو (۱۲۷۹/۸۹۹-۱۲۷۹/۸۹۱) باشد. خبر می دهد که برای آو جزوی [یك بخش] یا که تمام «بهارستان» را فرستاده است: جهان پناها، بادت خدا پناه، که شد زنقش بندی لطفت جهان نگارستان شکار جنگل باز ظفر شکارت باد هزار طائر دولت در این شکارستان زنوك خامه یکی روضه کرده ام ترتیب که پیش دیدهٔ حاسد نموده خارستان به کشور تو فرستادنده شد بدان امید که از نسیم قبولت شود بهارستان به کشور تو فرستادنده شد بدان امید که از نسیم قبولت شود بهارستان

4%

آشکار است که جامی «بهارستان» را در سال ۱۹۸۲ (۱۶۸۷) تألیف کرده بود و البته آنرا [فقط] بعد از این تاریخ به کسی فرستاده می توانست امی توانست به کسی بفرستد].

ت) نهایت در دیوان دوم جامی قصیدهٔ مشهور او «رشح بال بشرح حال» درج شده است که آنرا شاعر سال ۱۹۳۸ (۱۶۸۸) نوشته، تاریخ سروده شدن آنرا در خود همین قصیده صریحاً به طریق ذیل کرده است:

به هشتصد و نود و سه کشنیده ام امروز

زمام عمر در این تنگنای حس و خیال

(۲۹ و ۲)

به این طریق اشعاری که در سالهای . ۸۹-۸۹ (۱۶۸۸-۱۶۸۸) نوشته شده است در دیوانی که سال ۱۸۸۵ (۱۶۸۸) مرتب گردیده است، نمی تواند جای داده شود.

بنابر این براساس دلیلهای بالا عبارت «چو تـمّته» را مادهٔ تاریخ تدرین دیوان دوم جامی قبول نموده سنه ۱۲۸۸/۸۹۵) را به طرز قطعی باید سال مرتب گردیدن آن شمرد. از این چنین خلاصه بر می آید که عبدالرّحمن جامی اشعار دیوان دوم خود را کهچهارهزار و چهار صد و هشتاد و هفت بیت است، در طول سالهای ۸۸۵–۸۹۳ (۱۲۸۸–۱۶۸۸) نوشته و سال ۱۲۸۸(۱۲۸۸) چون دیوانی جداگانه به شکل آخرین در آورده، ترتیب داده بوده است، به این ملاحظه باز آن دلیل گراهی می دهد که در دیوان دوم جامی، اشعار بعد از سال ۱۸۹۵(۱۲۸۹) سرودهٔ او (مثلاً مرثیهٔ سال ۸۹۵

۱۶۹ م به مرگ خواجه احرار نوشته اش) داخل نگردیده است. به این دیوان نیز جامئی سال ۱۹۹ (۱۶۹۱) عنوان می گذارد و آنوا «واسطة العقد» می نامد.

۳- ديوان سوم - (خاتمة الحيات».

المناد دربارهٔ بنال تدوین دیوان سوم عبدالرحمن جامی هیچ شک و اختلافی وجود تدارد خود نشاعر خبر می دهد که این دیوان را در سال ١٤٩١/٨٩٦- ١٤٩٠) مرتب كرده است: «آغاز تسويد اين بيان و بنياد تشریح این ریاض در شهور سند ستة و تسعین و ثمانمائة -۸۹۸-اتفاق افتاد» (k.5906) بد طرز دیگر گرییم، ۲۷۵۵ بیت این دیوان محصول ایجاد سد سال آخر عمر جامی بوده، این دیوان را هم سال ۱۹۹۸ (۱۶۹۱) شاعر نام می ماند [می گذارد] و آنرا به «خاتمة الحیات» موسوم می گرداند. گمان می رود که اشعار سال آخرین حیات شاعر را هم یا خود او و یا نزدیکانش باید بد این دیوان الحاق کرده باشند. اگر بد ترکیب دیوانهای جامی دقت گماریم [نماییم] بد مشاهده می رسد که آن از جهت کمپوزیت سیه [ساختار، ترکیب] به داستانهای عشقی او مانند است [شبیه است]، یعنی قسمت قصاید و ترجیعات و ترکیب بندها بابهای عنعنوی (معمول) ، غزلیات بخش اساسی. بیان عشق و قسمتهای بعدینه بخشهای خلاصه داستانها را به خاطر می آرند. [یعنی: اگر به ترکیب دیوانهای جامی توجه کنیم می بینیم که این دیرانها از چیث ترکیب شبید داستانهای عشقی او هستند بدین معنا که بخش تصیده ها در دیوانها ، به بخش آغازین و معمول در داستانهای او می ماند

YV

بخش غزلیات در دیرانها به بخش اصلی داستان که بیانگر ماجرای عشقی است شبیه است و بالاخره اجزاء دیگر دیرانها نظیر قسمت پایانی داستانهای و هستند].

### تاریخ نام گذاری دیوانهای جامی

به همین طریق عبدالرحمن جامی سه بار (سالهای داده ۱۷۷۹–۱٤۹۹) از روی زمان وقوع اشعارشان، دیوان ترتیب داده است که دیوان یکم او، اشعار تا شصت و پنج سالگی، دیوان دومش، شعرهایی در شصت و شش الی هفتاد و پنج سالگی، و دیوان سوم، محصول لیریکی [عشقی] در سه سال اخیر عمر او را فرامی گیرند. هنگام ترتیب دادن دیوانها بیرونی جامی از امیر خسرو (دهلوی) معلوم نیست. [قطعی نیست]. اما به طور یقین نامگذاری آنها در آخر سال ۱۶۹۱ حقیقتاً هم نیست]. اما به طور یقین نامگذاری آنها در آخر سال ۱۶۹۱ حقیقتاً هم ضورت گرفته امیر علی شیرنوایی در پیروی دیوانهای پنج گانهٔ امیر خسرو صورت گرفته است. در این باره علی شیرنوایی چنین خبر می دهد:

«این فقیر در همان سالی که آن کس نقل (رحلت) کردند از زیارت امام علی موسی الرّضا عله التحیة والثناء آمدم به طریق معهود اول به خدمت آن کس وارد شدم. آن کس دیوان سوّم خودشان را ترتیب داده بودند. به فقیر، دیوانی با خط مبارك خودشان کتابت شده را عنایت فرمودند. فقیر التماس کرده گفتم که شنیده نشده است که غیر از امیر خسرو از اهل نظم کسی دیگر دیوانهای متعدد آماده کرده دیوانهای متعدد آماده کرده این دیوانهای متعدد آماده کرده این دیوانهای متعدد آماده کرده

¥.A

دیوانها نام مناسبی گذارید، آن کس قبول کردند بعد دو روز به خدمت آن کس رسیدم از پغلشان جزوی برآورده به فقیر دادند برای دیوانها فهرستی ساخته هر کدام را با اسمی موسوم گردانده بوده اند و به این کار، باعث شده را [عامل این کار را] نیز ظاهر کرده اند » (۸)

بعد نوایی مقدمه ای برسه دیوان نوشته جامی را آورده، خبر می دهد که خود او هم (نوایی هم) با مصلحت جامی به دیوانهایش نام گذاشته است. در مقدمهٔ سه دیوان خود جامی در خصوص پیروی [از] امیر خسرو [در] نام گذاشتن دیوانهایش اشاره ای نکند [غی کند] هم [و نیز] سخنان دیگر نوایی راپره [کاملاً] تصدیق می غاید. نامهای عربی دو ترکیب دیوانهای او نیز همین را ثابت می غایند که آنها را جامی تقلیداً به دیوانهای خسرو نام گذاشته بوده است. وجد نام هر یك دیوان دیوانهای سه گانه را خود جامی چنین شرح می دهد:

«در این ولا که از تاریخ حضرت نبویه تا تکمیل مائه تا سعه [قرن نهم]
سه سال بیش باقی نمانده است (یعنی سال ۱٤٩١/۸۹۷) علی شیر... همت
شریف به آن آورده است که، دواوین قصاید و غزلیّات را که عدد آن به سه
رسیده است، در یك جلد فراهم آورد و چون سه مغز پسته در یك پوست
بپرورد. از این فقیر استدعای آن کرده که هر یك به اسمی خاص سمت
اختصاص گیرد و از او سمت ابهام و اشتراك صورت استخلاص پذیرد. لا جرم
به ملاحظهٔ اوقات وقوعشان دیوان اول که در اوان جوانی و اوائل زمان آمال و
امانی پیوسته، به «فاتحهٔ الشباب» اتسام می یابد و دیوان ثانی که در اواسط
عقود ایام زندگانی انتظام یافته، به «واسطة العقد» نامزد می شود و دیوان
ثالث، که در اواخ خیات آغاز ترتیب آن شده است، به «خاتمة الحیات»

موسوم می گردد ».

ترکیب دیوانهای جامی است

دیوانهای سه گانهٔ جامی از صحبت حجم، مندرجه [محتوا] و ارزش بدیعی یك خیل [یكسان] نیستند. از این میان، دیوان یكم جامی «فاتحة الشباب» نه تنها از روی [جهت] حجم بلكه از روی ارزش بدیعی هم از دو دیوان بعدینه اش «واسطه العقد» و «خاتمة الحیات» مقدمتر است. اولاً موضوع اشعار شاعر در آن بسی رنگارنگ بوده، جنبهٔ حیات دوستی، جهت های انسان پروری و فلسفه و اخلاق در آن پرقوت است اماً در دو دیوان بعدینه موضوع شعر او نسبهٔ تنگ است، جهت های عرفانی و صوفیانهٔ افكار شاعر وسعت یافته است، اماً یکجایه [در یك كلام] این سه دیوان از یادگاریهای برجستهٔ ادبیات كلاسیك فارس-تاجیك بوده در خصوص مضمون و مندرجه آنها خود شاعر در قطعه ای كه در دیوان سومش می آید چنین می گرید:

هست دیران شعر من اکثر

یا فنون نصایح است و حکم

ذکر دونان نیابی اندر وی

مدح شاهان دراو بداستدعاست

امتحان را اگر زسر تا پاش

غسزل عاشقان شیدایسی منبعث از شعور و دانایسی کان بود نقد عسر فرسایس ند زخوش خاطری و خوشرایی بر روی صد ره و فسرود آیسی

زان مدایح به خاطرت نرسد معنی حرص و آز پیمایتی می دان مدایح را در عقب قطعه ای تقاضایی هیچ جا نبود آن مدایح را در عقب قطعه ای تقاضایی (۳۲۰۸۱–۲۰۸۸)

در حقیقت قطعهٔ فوق مطالب و محتویات دیوانهای جامی را بطور واضع نشان داده و شرح دیگری بر آن زیاد است [احتیاج به شرحی دیگر ندارد]. این موضوعها شکل موافق را تقاضا می کنند و قالبهای شعر آثار جامی را معین می نمایند. خود جامی در «خردنامهٔ اسکندری» و دیوان دومش آظهار می دارد کد: او غزل و قصیده، قطعه و رباعی، مثنوی و معما و فرد گفته است. (۱۲۵–۱۲۳، ۲؛ (6 6.460).وی در آخر عمر هم (تقریباً سال مطالب اشاره می فرماید:

گهی به حمد ر دررد و مدیح و وضع ر حگم گرفت ه پیش به نظم قصیده راه دراز گهی به حمد و درود و مدیح و وضع ر حگم شده به برم عشق جگر خستگان غزل پرداز گهی ز قرد و رباعی و قطعه پیموده به گام حسن و بالاغت طریقهٔ اعجاز گهی ز پرده مثنای مثنوی کرده، ترانه های خوش و لحن های دلکش ساز (k.2 a)

درست است که در دیرانهای جامی به غیر از قصیده و غزل و قطعه و رباعی، مغما و فرد و مثنوی که در پارچه های بالا ذکر می شوند باز شرجیغات و ترکیبات و مربع و بحر طویل دیده می شوند، اما همه آنها علاوه

برآنکد خیلی کم اند انواع یك شکل شعری، یعنی مسمط را تشکیل می کنند [می دهند].

دیوانهای سه گانهٔ جامی بر ضم یك مقدمهٔ عمومی، سه مقدمهٔ جداگانه برای هر یك دیوان و از یازده نوع شعر ترکیب یافته اند.

| ۱۸۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۲۵<br>قصیده ۳۷۷ ۱۸۲۵<br>یاعی ۱۷۷ ۱۸۵۵<br>تطعه ۲۷۷ ۱۳۷ | l               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| اعی ۲۷۶<br>یاعی ۲۷۶<br>یاعی ۲۷۷                                   | ,               |
| باعی ۲۷۶<br>نطعه                                                  | )               |
| نطعه ۲۷۷                                                          | 5               |
| ٠ ١٣٧                                                             | ,               |
| ترجيع بند ٤ ٣٣٧                                                   | Ë               |
|                                                                   | ī               |
| رکیب بند ۹ ۳۲۲                                                    | <u>.</u>        |
| شنوی ۸                                                            | <b>م</b><br>د ، |
| ريع                                                               | م               |
| 44 Ka                                                             | م               |
| حر طويل ١                                                         | ų               |
|                                                                   | ، فر            |

از . ۱۸۵ غزل جامی در دیوان جامی در دیوان اول او ۱،۱٦ غزل

(١٥٠ ٧٢ بيت) ، در دومش ٤٩٣ عزل (٦٠ ٢٣ بيت) و در ديوان سوم او ٢٩٦ غزل (٢١٦٦ بينت) جاي داده شده است. از اين [جا] مشاهده مي گردد که در ترکیب دیوانهای سه گانه و هر کدام آنها علیحده (جداگانه) از روی مقدار و حجم جای اول را غزل اشغال می نماید. از دیگر نمودهای شعری و قصیده ها مقداراً کم باشند. هم او نیزا در ترکیب دیوانهای سه گانه در یك جایگی [جدا جدا] در جای دوم می ایستد. ریاعیات در ترکیب عمومی هر سد دیوان از روی مقدار، جای دوم، و از روی حجم، جای سوم را می گیرد، ولی در دیوان یکم و سوّم این نمود شعری از روی حجم، و جای چهارم (در دیران یکم بعد از ترجیع بند و در دیوان سوّم بعد از قطعه) را اشغال می کند. جای سوّم را از روی مقدار و جای چهارم را از روی حجم در هر سه دیوان، قطعه گیرد. هم [و نیز] در دیوان یکم آن از جهت حجم جای هفتم و در دیوان سوم جای سوم را می گیرد. ترجیع بند و ترکیب بندها و مثنویات در دیوان یکم مرقعیت معینی دارند اما در دیوانهای دوم و سوّم ترجیع بند اصلاً وجود ندارد و تنها یکتایی [یك عدد] تركیب بند آمده است. هم چنین در ترکیب دیوان دوم اصلاً مثنوی دیده نمی شود و از این جنس شعر در دیوان سوم یکعدد که دو بیت دارد ، موجود است. از دو مربع جامی یکی در دیوان یکم و دیگری در دیوان ستم جایگیر است. معتما در دیوان ستم موقعیت بیشتری داشته، شعر بحر طویل تنها در دیوان دوم و تنها یك فرد در دیران سوم ثبت گردیده اند. همانطوری که اشاره رفت، در دیوانهای سه گاند

جامی بازده نوع شعر لیریکی [شعر نفیس عشقی] دیده می شود که هر کدامی از جهت شکل و مضمون خصوصیت خاص دارد. غزل:

قسمت عمدهٔ دیوانهای جامی را غزل تشکیل می دهد. از پس که [از آنجا که] رسالهٔ حاضر، خاص به تحلیل غزلهای جامی از حیث شکل و مضمون بخشیده شده [اختصاص یافته] است، این جا دائر به [دربارهٔ] خصوصیتهای غزلهای او بحث نمی کنیم. برای به مغز این مسأله رسیدن، خواننده را ضرور است که تمام رسالهٔ حاضر را با صبرانه مطالعه نماید.

#### قصيده:

قصیده های جامی از توحید و نعت و مناجات، مسائل عرفان و فلسفه، پند و حکمت، شرح حال، شکوه، جواب گذشتگان، وصف باغ و عمارتها، مدح و جواب نامهٔ پادشاهان معاصرش عبارت بوده، اکثر آنها از جهت حجم خیلی کوتاه (هشت/پانزده بیت) می باشند.

قصیده های مدحید جامی از جهت مقدار آنقدری زیاد نبوده، بیشتر نصیحت و پند را در بر می گیرند. از جهت موضوع مندرجهٔ وقایع (غایت مطلوب) قصیده های در موضوعهای فلسفی، عرفانی و شرح حال خود نوشتهٔ او اهمیت و مقام مخصوص داشته، قصیده های «لجد الاسرار»، «جلاء الروح»، شیبید و «رشح بال/بشرح حال» را در این بابت نام بردن ضرور است. همه قصیده های جامی از حیث زبان، طرز بیان و شعریت، پخته، رسا، روان و بی تکلفند.

### رباعي:

عبدالرحين جامي در رباعياتش اكثرا از عشق و عرفان بحث مي كند. بعضی رباعیهایش به موضوعهای پند و اندرز، حسب حال و شکوه و ظرافت بخشيده شده أند. 明年前19日本 明月一年四天五年月本直由 李建建

در مقطعات خود، جامی مضمونهای مختلف را بیان غوده، بیشتر از پند و نصیحت سخن می راند. بعضی قطعه های او حادثه و واقعه های زندگی را با ظرافت و لطف بیان می کنند. بعضی قطعه های دیگر او خصوصیت حسب حالی داشته، تاریخ و واقعه های مهم زندگی و ایجادی شاعر را در برگرفته اند.

## ترجيع بند:

این شکل شعری را جامی نهایت استاداند آفریده، به نعت، مغرفت صوفیان و عشق و عرفان مخصوص گردانیده است. طرز بیان آنها بسی باشكوه و شيرانو پرتأثير باشد. استان 

مولوی جامی [ملا جامی] ترکیب بندهای خود را به مرثیهٔ پیر روحانیش سعدالدین قاشغری [کاشغری]، سوگواری برادر و فرزند، ماتم خواجد احرار، توصیف عمارت شاهانهٔ سلطان حسین، کیفیت سفرش هنگام وارد شدن به مدینه بخشیده است [اختصاص داده است]. مرثیه های جامی پرسوز و گذار بوده، در مرثیه های به پیشوایان صوفیه بخشیده اش، «فنا » ستایش می شود.

#### مثنوي:

در دیوانهای جامی مثنویهای خُرد فردی وا می خورند، که حمد، مدح سلطان ابوسعید، تاریخ عمارت، جواب مکتوبهای سلطان محمد رومی و جهانشاه و وصف «قناعت» را فرا می گیرند.

از دو مربع جامی، یکی به توصیف حسن معشوقه و بیان حال عاشق عاید بوده [مربوط بوده]، دیگری که از ده بند عبارت است، مضموناً مناجات بوده در انسشاد آن صنعتهای ملمع و سجع فراوان کاربست [به کار

ترجیع بند و ترکیب بند و مربع های جامی از روی ضرب، خوش آهنگی و روانی، اشعار خلقی را به خاطر می آورند. بحر طويل:

این نوع شعر در آثار جامی فقط در دیوان دوم شاغر یك بار دچار می آید [به چشم می خورد]. بحر طویل تنها در آخر عمر نوزده و ابتداء عصر بیست، در شعر تاجیکی اوج می گیرد. شعر جامی شاید از اولین نموند های 

معماهای جامی بر ضم [علاوه بر] معنای معمایی، معنای ظاهری خوب هم دارند. معماهای جامی در شکل بیت، دو بیتی و رباعی نوشته شده اند.

فرد:

به غیر از فردهای معمایی در دیران سوم جامی فرد زیرین جای دارد:

از نندگ و زیر و مئنت میر برست

(4. 4400) and the decise with its little.

درباره دیوانهای جامی سخن رانده [شده]، همین نکته را نیز باید تأکید کرد، که دیوان یکم جامی نسبت به دیوانهای دوم و سوم او از جهت موضوع گرناگونتر بوده، قریب به همه مسأله های زندگی دخل می کند. اما در دو دیوان بعدیند، دایرهٔ موضوع مخصوصاً موضوع غزل تنگ شده، اساساً عشق و غزنان را قرا می گیرد، چونکه در دورهٔ دوم ایجاد یاتش (تقریباً از سال ۱۲۷۱/۸۷۱) به بعد) جامی هر نوع شغر را به موضوع خاص گردانده، مسأله های عرفان، سیاست، اندرز و حکمت و قصه های عشقی را در قالب مثنوی، حکایت رنگین را در نثر و مثنوی های کوتاه وحدت وجود را بیشتر در رباعی، یادداشت و ظرافت را در قطعه، و سوز و گذار قلبی را در غزل ادر غزل در باید، کرده است.

\*\*\*\*

But the little the of the But the second of the way the way.

\*\*

Well define the transfer to the

#### پى نويس:

- \* اشارهٔ مؤلف به کتاب «جامی شاعر غزلسرا» (چاپ دو شنبه ، ۱۹۸) که مقالهٔ حاضر از آن برآورده شده است.
  - \*\* يعنى در شعر دائره هاى ادبى منطقه ماوراء النهر.
- ۱- عبدالرحمن جامی. فاتحة الشباب، مسكو «ناوكا» انتشارات مركزی ادبیات شرق، ۱۹۸۷، سر سخن از افصح زاد، ص ۲-۱۲.
- ۲- این رباعی را دولتشاه سمرقندی (تذکرة الشعرا، تهران، ۱۳۳۷، ص ۱۵-۱۶) هم در موردی به همین شکل اقتباس کرده است.
- ۳- کلیات جامی. تاشکند، ۱۳۲۵ ق، ص ۵. ، فهرست کتابخانهٔ مرکزی دانشگاه تهران، مجلد هشتم، تهران ۱۳۳۹، ص ۸۸.
- ٤- اعلاخان افصح زاد، روزگار و آثار عبدالرجمن جامی. دوشنید، «دانش»، ۱۲۳-۱۲۹، ص ۱۲۹-۱۲۹.
- ٥- كليات جامى، تاشكند، ١٣٢٥ ق، ص٢٠٠٠.
- ٦- مقدمه، ديوان كامل جامى، تهران، ١٣٤١، ص ٢٦٩.
  - ٧- مقدمد. ص . ٢٧ (همانجا).
  - ۸- علی شیرنوایی، خمسة المتحیرین، نسخهٔ خطی رقم ۲.۲ از گنجینهٔ
     دست نویسهای شرقی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان، ۵۲-۵۷ م.

#### \* \* \* \*

\* اقتباس باتشکراز مبحلهٔ "آشنا" شماره سیزدهم - سال سوم مهروآبان ۱۳۷۲ ۲۸ \_\_\_\_\_\_ ۲۸

# فرهنگ ضرور المبتدى

با تشکیل دولت مسلمان در شبه قارهٔ هند و پاکستان و بانگلادش برای انجام دادن امور دولتی، زبان فارسی بعنوان زبان رسمی انتخاب شد و در اثر تشویق پادشاهان مسلمان این شبه قاره و زبان فارسی رو به توسعه و پیشرفت نهاد و بنا بر شیرینی و لطافت خود و سیله اظهار شعر و اذب قرار گرفت و در زمینه فرهنگ و هنر هم جای خود را گرفت،

ناگفته غاند که در استان بهار ثیر رواج زیان فارسی از دورهٔ اسلامی دیده می شود. ارکان دولت، متصوفین، شعرا و ادبا و با زیان فارسی آشنائی داشتند و توسط ایشان جهت پیشرفت زبان فارسی سعی فراوان بعمل آمد. علاوه بر مسلمانان بعضی هندوان هم تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفتند و در این زمیند کارهای شایانی و قابل توجه ای را انجام دادند.

بنانکه از مطالعهٔ تاریخ بر می آید در تألیف کتابهای تصرف، تذکره و تاریخ، و طنب و فرهنگ نویسی فارسی استان بهار به هیچ وجه از استانهای دیگر هند عقب غانده است. در این سرزمین عبدالرحیم ابن احمد سوری بهاری در قرن دهم هیجری قمری "فرهنگ کشف اللغات والنمصطلحات" در در مجلد تألیف غوده است؛ همچنین تدوین فرهنگ شیخ محمود بهاری نیز این امر را بهایه شیرت می فرهنگ هایی فارسی در این ناخیه

برشتهٔ تحریر در آمده است. فرهنگ نویسی فارسی در شبه قارهٔ از قرن هفتم هجری قمری آغاز شد ولی هدف اینجانب در اینجا شرح تاریخ فرهنگ نویسی فارسی منظور نیست. امروز مورد بحث این مقالهٔ مختصر معرفی یکی از فرهنگ نویسان بهار می باشد که در سلهت (یکی از ایالتهای بانگلادش کنونی) زندگی بسر می برد و کم کم همانجا سکنی اختیار کرد و از اهل همان ناحیه بشمار می رفت فرهنگ "ضرورالمبتدی" از تألیف همین مرد فاضل است که وی جهت کمک مبتدیان و منتهیان زبان فارسی تدوین و ترتیب داده است. در بارهٔ سبب ترتیب این فرهنگ فارسی خود مؤلف چنین توضیح داده است:

"این، هیچمدان احقرالعباد سیف الله این قائم الله متولد بلده عظیم آباد حال ساکن قصبه سلهت واضح می گرداند که روزی .... یکی از آشنایان اخلاص شعار که [با] این بیگانهٔ اهل روزگار اتحاد صمیمی داشت .... برای پرسیدن معنی بعضی لفات از کتب درسی نظم و نثر نزد این لایعلم آمد و رفت می فرمودند ... مکالمت چنان نمود که .... اگر بجهت رهنمونی فارسی خوانان مکتب و درس گیران کتب نظم و نثر دارالادیب لغاتی چند ضروریه منتخب کرده بطریق مختصر فرهنگی ترتیب داده شود بنحوی که لغات مطلوبه باسهل وجوه انطباق کرده که مبتدیان را قریب فهم آید و منتهیان را فراست افزاید تا این سعی جمیل این مستمندان را مرهون منت جزیل خواهند فراست افزاید تا این سعی جمیل این مستمندان را مرهون منت جزیل خواهند فراست افزاید تا این معی جمیل این مشتاق، این تکلیف مالایطاق، بر ذمه بحکم واجب الاطاعت، خاطر محبًان مشتاق، این تکلیف مالایطاق، بر ذمه خود التزام می تواند کرد ... القصه آن بار یکرنگ چهرهٔ عروس، عذر این خود التزام می تواند کرد ... القصه آن بار یکرنگ چهرهٔ عروس، عذر این ساده طبع را یگلگونهٔ اجابت، رونق نه بخشیده، دست استبداد از دامن حالم

نگذاشته، باز گفت که یك بار نظر بزنی جوهری و قدر ناشناسی چندی کررسوادان غوده چنین بضاعت روی دو کان بازار دانشوری را تخته بند کردن و یك عالم خریدار این متاع گرانماید را از مایده و سود مجروم و مهجور داشتن بخطا نزدیك و از صواب دور می نماید، بهرحال مردم جهان از خریدار این بضاعت کثیرالمنفعت خالی نخواهد بود، لازم آنست که بمضمون بلغ ما علیك و فان لم یقبلو افعا علیك عبل آورده ... برخی اوقات عزیز خود بتسوید مسوده اش پرداخته و مدّتی در تألیف آن اوراق، چونامهٔ اعمال خود سیاه ساخته نسخه ای ترتیب دادم و ابواب و فصول آن بعنوان حروف تهجی، حروف اول لغت را باب و آخر را فصل قرار داده، نظایر و امثال معنیش را بجهت اطاعت، که موجب ملامت است مندرج نکرده بطریق ایجاز بحیز تحریر آورده فرهنگ ضرور المبتدی موسوم گردانیدم..."

دریفا که رقت جوانی برفت نشاط دل و کامرانی برفت خزان در بهار جوانی رسید بعشرتکده نوحه خوانی رسید ز هفتاد بگذشت عمرم بدلهو نشد، هیچ کاری ژمن غیر سهو کنون بد که من هم ز دست وفات زنم چاك، بر خود قبای حیات همین طور مؤلف در یك قطعهٔ تاریخ تدوین فرهنگ و استش را بصراحت آورده است که از آن سال ۱۲۱۱ ه. ق استخراج می شود، اینك قطعهٔ تاریخ در اینجا نقل می شود:

جواین فرهنگ گلزار معانی "ضرورالمبتدی گردید نامش
دلم در خواست تاریخ از خرد، گفت که "تاریخ" است، تاریخ تمامش
از این قطعه نتیجه گیری می شود که فرهنگ ضرور المبتدی تقریباً دویست
سال پیش برشتهٔ تحریر آمده است.

در هنگام ترتیب و تدوین فرهنگ نام برده، مؤلف از فرهنگهای معتبر و متداول استفاده کرده چنانکه در ضمن بیان مآخذ فرهنگ خود، اسم فرهنگهای زیر را یاد آور شده است:

فرهنگ جهانگیری، کشف اللغات، فتح نامه، صراح، شرفنامه، شرح مخزن شرح نصاب، فرهنگ بوستان و شرح نصاب، فرهنگ بهار دانش، فرهنگ عبدالرحیم و فرهنگ بوستان و گلستان.

تفصیل زندگانی مؤلف تاکنون بدست مانرسیده است ولی از اشعار او پیداست که وی فرزندی نداشت بهمین علت فرهنگ ضرور المبتدی را مثل فرزند خویش دانسته است. اینك قطعه ای در این مورد که در آخر مقدمهٔ فرهنگ نامبرده از تراوش فكر مؤلف چكیده است:

حالیاً با ندامه کار بُرد این دعایم زکردگار بود ایر فیضش چو قطره بار بود بختران، موسم بهار بنود که ازو، هییچ یادگار بود بیجهان، پور، نامدار بود

عمر من صرف شد بلهو و لعب باچنین حال یاس، از ره عجز سوی کشت امید از رحمت گل شادی ز خار غم شگفد. چون ز من نیست در جهان فرزند مگر این نسخد، از من گمنام

بطور نموند برخی از لغات که معانی آن در این فرهنگ آمده در سطور زیر نقل می شود:

(۱) ابهی، بالفتح زیباتر (۲) ابدا ایکسر همزه و سکون بای موحّده، پدید آوردن و آشکار کردن من کشف اللغات (۳) - آبچرا بعد و فتح همزه و سکون بای موحّده و جیم قارسی مفتوح . غذای آندك که پیش از رسیدن طعام بخورند من فرهنگ جهانگیری (٤) = اجترا - بالکسر دلیر شدن (۵) - اجنا . بالکسر، میوه چیدن (۱) - اجدا یالکسر بخشش کردن (۷) - اجنا . بالکسر، رسیدن میوه (۸) - اجها . بالکسر کشوده شدن آسیان از ابر (۹) - اجتسا . بلکسر اول و سکون ثانی آشامیدن (۱۰) - ثور غال . بالضم بعنی روزیند و روزمره . (۱۱) - ثقال . بالفتح ، زن فرید و گران سرین (۱۲) - ثمل . بفتحتین، سست شدن و بکسر میم نیز آمده و بجای مقیم شدن و تاخیر کردن (۱۳) - ثین . بالفتح قیمت ، و بالکسر بعنی تشنگی ، و بالضم حصهٔ هشتم . (۱۲) - ثبوتی . بضمتین ایستادن و بر جای خود بودن من شرح حصهٔ هشتم . (۱۵) - ثبوتی . بضمتین ایستادن و بر جای خود بودن من شرح

مخزن.
خلاصد اینکد سیف الله عظیم آبادی مولف فرهنگ "ضرور المبتدی"
فقط یك لغت نریس نبود بلکد شعر هم می سرود و بنوشتن نثر مصنوع یا فنی
نیز دسترس کامل می داشت چنانکد از مقدمهٔ فرهنگ مزبور که در سطور بالا
بطور اقتباس نقل شد، مشاهده می شود.

رمانخبتر نینوں کا تیرے کابل، ول پر اثر کرے ہے کیا بات ہے۔ اثر کی رزیر و رزیر کرے ہے کس ناز کس ادا سے ایک سے ایل میران ویکھے ہے جب ادائیں، زاید مدر کرے ہے اک دن تمات خاطر، بازار وه گیا تها اس دن سے بائے بائے، مادا نگر کرنے ہے۔ كيا شاه شاہرادسے، حيرال بين ديكھ تھے كو عاش مر ہے صابر، خود پر نظر کرے ہے المان میں عقق آیا اور ہم نے دل نظایا ولدار فتے تیری، دل پر گدر کرے ہے نيينول کا حن پيارسے، شاہول کا دور مارے دیکھو عجب نظارے، ظاہر ضرد کرے ہے سجل سمن ترالا، جهم جهم وه جيم والا

ہاتھوں میں لے کے بھالا، زخی کر کرے ہے

دکتر کلثوم فاظیه سید اسلام آباد مؤسنسه زبانهای توین-اسلام آباد

## واریسته، سچل سرمت

and the state of the second of the state of the second of

سرمست می عرفان، سرخیل طایفهٔ مجاوبان، شاعر هفت زبان سچل سرمست بسال ۱۹۵۷ه/۱۷۳۹م در دهکدهٔ درازا واقع در حوالی رانی پور (استان کنونی سند پاکستان) پا به عرصهٔ وجود گذاشت. نام وی عبدالوهاب برد ولی به علت راستگویی سچو "سچل" و "سچیدنه" شهرت یافت. جد وی شهاب الدین بن عبدالعزیز بن عبدالله بن عمر فاروق، به عنوان مشاور ویژه محمد بن قاسم به سرزمین سند آمد. چون لشکر اسلام سیوستان (سیون شریف) را فتح کرد بخش سیوستان باو واگذارشد. شهاب الدین بسال ۹۵ هدرگذشت، اما حکومت این خانواده در سیوستان تا زمان محمود غرنوی ادامه داشت. بعدها پدر برزگ سچل، خواجه محمد حافظ در هکدهٔ درازا سکنی گزید.

خواجه محمد حافظ معروف به صاحبدنه (۱۱۱۱ه – ۱۹۲۱ه) از زیدهٔ صالحان و عابدان و عارفان معروف عصر خویش بود وی تقریباً چهار سال و نیم در کنج غازی نشسته به عبادت و ریاضت پرداخته تا به کمالات عرفانی و عنایات ربانی نایل آمد. خواجه حافظ صحبت عبیدالله جیلانی را که از احفاد سید عبدالقادرجیلانی بود، دریافته بود. اسم پدر سچل صلاح الدین بود. تمام شدک در نویسان درین بایت اتفاق نظر دارند که عارف معروف سند

شاه عبدالطیف بتایی (۱۰.۲۱-۱۰۱۰ه) ولادت سچل را بشارت داده بود. روایت دیگری نیز هست که روزی شاه عبدالطیف به ملاقاتِ خواجه محمد حافظ، پدر بزرگِ سچل به دهکدهٔ درازا آمده. وقتیکه عبدالوهاب که کودکی خرد سال بود دید گفت: "این کودك در عرفان و معرفت به کمال خواهد رسید (۱)

سچل شش سال داشت که پدرش درگذشت و وی تحت سرپرستی عموی مهربانش، شیخ عبدالحق که از بزرگان سلسلهٔ قادریهٔ بود قرار گفت. عبدالحق مانند پدر خود در علم و عرفان یگانهٔ روزگار بود. سچل رموز تصوف را از وی آموخت و مراحل طریقت را در ارشاد وی طی کرد و به مرحلهٔ کمال رسید. در سن چهل سالگی خرقهٔ خلافت را از وی دریافت.

سچل همراره عبدالحق را هادی و پیر و مرشد خود می خواند:

عارف راهنماست شیخ شیوخ اکمل اولیاست شیخ شیوخ میوخ میوخ موحد پادشاست شیخ شیوخ عاشق مصطفاست شیخ شیوخ (۲)

هادی و پیر ماست شیخ شیوخ واقف سر راز سبحانی اسم موسوم پیر عبدالحق فیضیاب است از جنابِ علی(ع) در جای دیگر می گوید:

پیر ما پیر هست عبدالحق در دل ما نشست عبدالحق عمر بگذشت در ضلالت لیك رشته کفر بگسست عبدالحق (۳) در زمانی که سچل زندگی می کرد وضع سند از نظر سیاسی سخت آشفته بود سند به سه قسمت تقسیم شده بود . همه جا جنگ بود و ملوك الطوایفی . حکومت کلهوراها رو به ضعف رفته بود و تالپورها به قدرت رسیده بودند .

14

نفرد و استعمار انگلیسی ها در شبه قاره در اوضاع سند نیز اثر گذاشته بود. بارجوداین شعر و شاعری رواج داشت. امیران سند خود شاعر و سخنور بودند. زبان رسمی این دوره فارسی بود. سچل زبان عربی و فارسی را از مرشد معنوی خود، شیخ عبدالحق فرا گرفت. سچل در هفت زبان که شامل عربی، فارسی، اردو، هندی، پنجابی و سندی می شود، شعر گفته است. وی در شعر سندی "سچو" و در شعر اردو و پنجابی "سچل" و در شعر فارسی آشکار و خدایی تخلص می کرده و دو دیوان بنام دیوان آشکار و دیوان خدایی دارد. چند مثنوی فارسی که عبارتند از عشق نامد، درد نامد، گذاز نامد، ناز نامد، جنیقت نامد، رهبرنامد، وصیت نامد، راز نامد و غزل بحر طویل نیز سروده است. دیوان آشکار چاپ شده ولی دیوان خدایی هنوز به زبور طبع آراسته است. دیوان آشکار چاپ شده ولی دیوان خدایی هنوز به زبور طبع آراسته

زندگی سچل بسیار ساده و درویشانه بود. روی تخته چوبی می نشست و همانجا بد خواب می رفت. معمولاً لباس سفید به تن می کرد و کلاهِ سبز رنگی به سر می گذاشت. عصا به دست به ویرانه ها می رفت و دشت و صحرا را زیر پا می گذاشت. ساعتها به مناظر طبیعت چشم می دوخت و به فکر فرو می رفت و از پدیده جهان و آفریده های یزدان دانش می آموخت. وقتی به شعر گفتن می آمد حالت عجیبی باو دست می داد. موی سرش سیخ می آیستاد و سیل اشک از چشمانش سرازیر می شد. درغایت جذبه و مستی شعر می سرود. مریدانش اشعارش را می نوشتند. وقتیکه بخود می آمد آن شعر را برایش می خواندند. باورش نی شد و می گفت که گوینده ای اینها را شعر را برایش می خواندند. باورش نی شد و می گفت که گوینده ای اینها را

گفته من چیزی یادم نیست.

دردی که در اعماق قلبش جای گرفته و عشقی که بر سرایای وجودش چیره شده. وی خودش سرشار از عشق الهی بود و به همه انسانها درس عشق می داد. وی عشق را نور پاك می دانست و می گفت که زمین و عرش و گرسی و فلك در نتیجه عشق بوجود آمده.

عشق را دانی که باشد نور پاك از مُحبّت عشق پیدا گشته است

هر کسی را عشق باشد پس چد باك هم زمين و عرش و كرسى هم قلاك(٥)

> هر دو جهان شرار عشق است از کرسی و عرش تا ثری هم

شمس و قمر بهار عشق است (۳) این جمله مرغزار عشق است (۳)

شورش عشق در دلم انتاد هر دو عالم برون برفت از یاد زوری عقل غرق دریاشد چون که سلطان عشق پای نهاد (۷) سپل درویشی بود مست و مجذوب و از باده معرفت سرگشته. به حق و حقیقت عشق می ورزید. در رفتار و کردار راستی و درستی را از خود نشان می داد. در طاعات و عبادات اخلاص می ورزید. شامگاهان و سحرگاهان به تسبیح و ذکر اوراد می پرداخت و گویی تمام درهای جهان مادی را بخود می بست و باخدا تنها می نشست. سروحدت را دریافتد بود و به کمال قدرت و عظمتِ خداونید متعال پی برده بود. داستانِ زیبایی را به سپل نسبت عظمتِ خداونید متعال پی برده بود. داستانِ زیبایی را به سپل نسبت می دهند. گویند وقتیکه برای آموزشِ ابتدایی به مدرسه رفت و اولین حرنب

#### ŁA

"الف" را خواند از گفتن "ب" سرباز زدرو گفت: الف برای الله خدای بگانه است ر "ب" غی تواند در برابر آن جای بگیرد.

از شعر سچل بر می آید که وی به وجدت وجود عقیده داشت. تمام کاننات را مظهر چلوهٔ ذات حق می دانست و در همه چیز خدا را می دید و خودش را هم فنا فی الله می دانست:

جابجا موجود شد از غرش تاتحت الثرا-آشكارا تو نه اي هرچه باشد خود خدا.

من کجایم من کجایم من کجا هرچه هست و نیست جله آن خلآ دره خالی انباشه غیر او چشم بگشا بین که در هر بادشا کاه بی صورت گهی باصورتست گاه اسی آید عظهر مصطفا برده زیر افکنده پیش روی خود باز ظاهر شد به صورت مرتضا گاه حسن و گاه حسن و قاطمه گشت هادی گمرهان را راهنما(۸) ری از "مین" و "میا" دوری می خواست چون در عشق حقیقی مین و

خداوندا تو یر من رحم قرما رهایی ده مرا از قید من و ما بنسوستانی شراب سروحدت اشناسم تا ترا ای بادشاها کجایم من کجایم من کجایم بن کجایم من گذشت از سرما غرق گردید ما و من به یك جا خیال از کثرت شد دور یکبار بیامد وحدت و شد کشف معنا (۱۱) سجل می گذشت که علم و دانشی که از کتاب بدست می آید به حجاب آدمی

می افزاید. اگر دل انسان تاریك باشد کتاب نمی تواند آن تاریکی را بزداید و دلش را روشن کند. دل از نور عشق باید روشن کرد. اگر مَحبّت نیست همه گمراهی است. اگر درد نیست زندگی عذاب است:

گر بخوانی در صد هزار کتاب می شود بر تو صد هزار حجاب جز محبت همه ست گمراهی ای به جز درد زندگیست عذاب(۱۱) سچل از صوفیان و شاعران بزرگ پیشین نیز الهام گرفته است. وی به منصور حلاج که جان خود را بر سرعشق ربانی گذاشت به شدت علاقه داشت. در شعر خود بارها از وی اسم برده و سرگذشت درد ناکش را به نظم کشیده است. وی نه فقط به دفاع منصور برخاسته بلکه خودش هم منصور وار نعرهٔ انالحق را سرداده است. سچل را "منصور ثانی" نیز می گویند. ملاهای ظاهر بین بر او نیز شوریده بودند ولی چون حاکمان خیرپور به گروه روحانیت دهکدهٔ درازا اعتقاد و نسبت به سچل ازادتی قام داشتند از سختگیری و شکنجهٔ آنها اعتقاد و نسبت به سچل ازادتی قام داشتند از سختگیری و شکنجهٔ آنها

نغسره اناالحق زده منصور اندر بیخودی (۱۲) رتبه عاشق بود بر دار دیگر هیچ نیست

تازنی نعره اناالحق بنی خطر المبین می یکنازگی از شور و شر

گر ز سرِ خویش می یا بی خبر خودشناس و خود شناس و خود شناس و خود شناس و می گوید:

كز خريش برستى بزن تعره اناالحق زناركنستى بزن تعره اناالحق

\_0.

قربان در عشق شد آن مرد خدا فرد

از خاك و از آب و از باد و آتش از جمله گذشتی بزن نعره اناللق (۱۳)
گفتار چه رفتار از و هست نه از تو خرد هیچ نگفتی بزن نعره اناللق (۱۳)
سچل مانند فریدالدین عطار «سراینده دردهای عاشقانه» است دردی که خاصه شعر عطارست. وی عطار را عارف و عاشق خوانده در افكار صوفیانه از او پیروی کرده است.

یار ما باشد یکی از صد هزار اعارف و عاشق بود نامش عطار در درون سینه یابم بوی یار شد معط جان من از شه عطار (۱۲)

بین کرچه بازار نشابور پراز درد مشهور همانجا شد عطار بود مرد فرمود که در راه خدا رنج به از گنج هرگز نبود عاشق آشفته و داسرد

مستبشرق منعروف آلسسائی خسائی دکستر آن مناری شیمل (۱۵) (۱۵) شیمل را «عظار درازا» نامیده است: (۱۵) شیمل را «عظار درازا» نامیده است: (۱۵) شیمل زاید دروغگویی که در خجزه نشسته، به عبادت مشغول است بباد

نا مرد همان ست که بود بیخبر از عشق

رما درا تصیب عشق آو استی داد در خیاه به ای تو باد مستی رسای سیر کنان در بکرچه دونا بازارد رستی در خیاه تو ارزوز و شب شستی از کنج خود در شری این بیرون از ربید بکری چراد کمری تو ایستی برگیر در در در در در در در درای کمری تو ایستی برگیر در در شراب خانه کریک در یک قد حش تو مست گشتی (۱۹)

النتقالا مى كيرد دا الدارية بالريادية والمارية المارية المارية والمارية المارية المارية المارية المارية المارية

سچل به رقص و سماع دلیستگی داشت و به ارزش های معنوی موسیقی پی برده برد، با صدای سوزناك خود نغمه های آسمانی را می سرود، نغمه های

9.

که دلها را بدرد می آورد. از بیعدالتی ها و نا برابری ها که در جامعه آن عصر راه یافته بود، رنج می برد و می گفت که تمام انسانها باهم برادر اند و برابر. خشم ها و کینه ها و خصومت ها باید فراموش شود. می گفت که تا زمانیکه انسان درتن خاکی اسیراست دستخوش هوا و هوس نفسانی است وقتیکه از اسارت تن نجات یافت تمام کائنات از وی فرمان خواهد برد. اشعارش بیانگر اندیشد های لطیف و احساسات عمیق عارفاند است:

گنتم گنتام بنیو گفتم برحق گفتم ز خودی رستم كنتم بسه جكرت . گلفتم ز . همين ، رفتم .. (۱۷) یك روز مرا یار بگفتا که کجایی گفتا به همه عمر یگر درچه هوایی گفتا که مرا از خود تو دور ندانی گفتا به یقین بگذار از ما و شمایی گفتا ندهد زاه خودی سوی خدایت گفتا اگرت هستی نزدیك نیایی

از شعرش بر مي آيد كه وي به مرحله فنافي الله رسيده در كمال استغراق و جذبه و مستی به سر می برد. اسراری که در دل باید نهفت آشکارا می گفت و سخنانی از او صادر می شد که موجبات خشم واعظان ظاهر بین را فراهم می ساخت و پیشگریی شاه عبدالطیف بتایی تحقق یافت که گفت: مادیگ اسراری را روی آتش گذاشته ایم و سچل سرپوش آن را بر خواهد داشت. مى گويد:

اگر خود را خدا دانی خدایی اگر خود را گدا دانی گدایی was a first for the first form the f

از كفر و دين بگذشته ام از دُوْنَ جهان آزاده ام

گهی در رقص می آیم گهی عربان سراپایم

کهی موجود پرجایم کهی از خویش بیزارم (۱۸)

سچل در سن نود سالگی بسال ۱۲٤۲هد/۱۸۲۱م چشیم از جهان فرو بست و در ده کده درازا دف شد. تاریخ وفاتش «دریای ذخّار زاز» (۱۲٤۲۱ه

می باشد. آرام کاه او مرجع خاص و عام است.

حواشي:

١- اردو دايرة المعارف اسلاميد، جلد دهم، ص ٧٥٢

٢- ديران آشكار، سچل سرمست، بد سعى منشى بشن لال، لكهنو، ص ٣٤

۳- دیران آشکار، سچل سرمست، بد سعی منشی بشن لال، لکهنو، ص۷۱

٤- پاکستان مين فارنسي اذب، د کتر ظهورالدين احمد، جلد سوم، ص ٧٤٤،

دانشگاه پنجاب، لاهور، ۱۹۷۷م

٥- ديران آشكار ، ص ٨٥

۲۸ - ایضا ۱۳۸۰ ایضا

٧- ايضاً

٨-ايطا ص١٠٠ روزي الله المالية

١٠- ايضا المنا الم

۱۲ - ایضاً ص ۱۲ ۱۳ - ایضاً ص ۵۱ ۱۷۷ ص ۱۴

Sachal Sarmast-Shah Abdul Latif, -10

University Khairpur, Sind, P.11

١٦٦ ديران آشكارا - ض ١٦١.

۱۸ - پاکستان میں فارسی ادب - ص ۷۶۸

\* \* \* \*

م کافی یار
دیکھ کے جیئرا ڈگگ ڈولے
منکھوں نے مفور کو مارا
منکھوں نے مفور کو مارا
مولی پر ہے کون سوار
جول بدلی میں بجلی چکے
جگ جگگ میرا یار
تیرے نیناں تیریوں ماریں
اک دل میں اور اک ہے پار
ان نینوں سے مست ہوئے ہیں
تیل عیم مست ہوئے ہیں

.61

دكتر محملاحيين تسبيحي المراجات کتابدار کتابخاندگنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان-اسلام آباد

# سر گذشت

نرجس خاتون مادر گرامی امام مهدی الهادی (۱۹)

در کتاب گلزار سخن و سخنوری تألیف محبوب ابراهیم زاده سرابی یك بخش دربارهٔ حالات و سرگلشت نرجیس خاترن مادر گرامی امام دوازدهم (ع) مي باشد. درباره كيفيت وصلت و ازدواج اين خاتون گرامي با امام حسن عسکری (ع)، داستان حیرت انگیزی دارد. از قول بشر بن سلیمان برده فروش نقل کرده اند که او با امام علی نقی(ع) در شهر «سر من رآی» همسایه بوده است. بشر انصاری خودش را از فرزندان ابو ایوب انصاری شمرده است. بشر انصاری می گرید که: روزی خادم امام علی نقی (ع) پیش من آمد. نام وی «کافور» بود. گفت: «امام، تو را می طلید.» وقتی که به خدمت امام علی نقی (ع) رسیدم. وی یك نامد بدخط فرنگی نوشت و آن را مهر كرد و بد من داد. به همراه نامه یك كیسهٔ پول هم داد كه در آن دویست و بیست اشرفی بود و فرمود: با این نامه و پول به بغداد می روی، در آنجا با عمرو بن بزید ملاقات مي كني، وي برده فروش است. او كنيزي را كه اوصافش فلان جور است و جامهٔ حریر در بدن دارد، به مشتریان نشان می دهد. اما، آن کنیز، خود را از مشتریان دور نگاه می دارد و نیمی گذارد به او نظر کنند. هر کس که می خراهد او را بخرد و با اخود أبيرده او قبول غني كند. و للكن عمره بن بزيد

به کنیزك می گوید: «چرا به همه مشتری ها جواب رد می دهی؟ بالاخره من باید ترا بفروشم. چاره یی نداریم. باید راضی بشوی به کسی که ترا بخرد !.» آن کنیزك می گرید: «چرا عجله می کنی؟ البته باید، یك مشتری بیاید که دل من به او اعتماد كند و معتبر باشد، و صفا و رفا و دیانت داشته باشد و شریف و نیكو نژاد باشد. به بشر بن سلیمان می گوید: در این موقع، جلو رفتم و آن نامه امام علی نقی(ع) را كه به خط فرنگی نوشته بود. به آن كنیزك نشان دادم و آن چه از امام شنیده بودم به آن كنیزك گفتم. آن كنیز در نامه نظر كرد و بسیار گریه كرد و به عمروین یزید برده فروش گفت كه: «مرا به او به صاحب این نامه بفروش». و سوگندهای عظیم یاد كرد كه: «اگر مرا به او نفروشی، من خودگشی خواهم كردا».

بشر بن سلیمان می گوید: خلاصه اینکه آن کنیز را خریداری کردم و باخود در آن حجره یی که در بغداد داشتم آوردم. کنیز بسیار خوش و خرم و شاد و خندان بود و همواره به نامهٔ امام علی نقی (ع) نظر می کرد و با احترام و اخلاص تمام آن را می بوسید و بر دیده و صورت و لباس های خود می مالید. بشر بن سلیمان از آن کنیز می پرسد که: «نام و پدر و مادرت چیست و شهر و خانه ات کجا است و چگونه اسیر و بَرده شده ای و به بغداد آمده ای و به دست عمرو بن یزید بَرده فروش افتاده ای ا؟ » کنیز گفت: «من دختر یشوعای فرزند بادشاه قیصر روم می باشم. مادرم از دختران شمعون الصفا و صی حضرت عیسی (ع) بادشاه قیصر روم می باشم. مادرم از دختران شمعون الصفا و صی حضرت عیسی (ع) است. در خواب دیدم که حضرت عیسی (ع) و شمعون و جمعی از حواریون در قصر جدم قیصر جمع شدند و منبری از نور نصب کردند. در موضعی که جدا من تخت عروسی مرا نصب کرده بود و در نظر داشت مرا به عقد فرزند

Fo.

بزادر خود در آورد، والميكن من انكار كرده أبودم. در اين موقع كه خواب مي ديدم. حضرت على بن ابى مي ديدم. حضرت على بن ابى طالب (ع) و صحابه و فرزندان گرامی-سلام الله عليهم اجمعین-با قدوم میارك خود به آن قصر آمدند و همه جا را با نور روی خود متور گردائيدند.

معطرت عيسى (ع) باگام هاى احترام و ادب و با تعظيم فراوان به استقبال خضرت خاتم نبوت (ص) شتافت و دست درگردن آن جناب در آورد و تعارف بسيار نمود.

خطرت رسول اکرم (ص) فرمود؛ یا روح الله ا ما آمده ایم که این نرجس خاتون دختر شدهون را برای این فرزند سعاد تمند خود خواستگاری نماییم. در این حال اشارهٔ به امام حسن عسکری (ع) کردند و فرمودند این همان کس است که نامه اش را برای نرجس خاتون (یعنی همان کنیز) فرستاده و او را خریداری کرده است.

درین موقع در خواب می دیدم که حضرت رسول اکرم (ص) به سوی شیعون نظر افکند و گفت: «شرف و جلالتی به تو روی آورده. پیوند کنی رحم خرد را به رحم آل محمد (ص) » پس شیعون گفت: «قبول کردم» حضرت رسول (ص) خطبه خواند با حضرت عیسی (ع) و مرا به عقد حسن عسکری در آوردند. فرزندان حضرت رسول (ص) با حواریون گواه شدند. »

رجس خاتون (یعنی همان کنیز) از خواب بیدار می شود. و آن چه به خواب دیده است همواره او را در رنج می دارد. تااینکه چند تن از اسیران مسلمان را در زندان قیصر درغل و زنجیر می بیند. از قیصر می خواهد که آن اسیران مسلمان را آزاد کند به امید اینکه حضرت مسیح(ع) و مادرش

۵V

حضرت مریم(ع) از نگرانی آن خواب او را بیرون بیاورد. قیصر هم به خاطر نرجس خاتون آن اسیران مسلمان را آزاد می کند و آنان را عزیز و گرامی می دارد.

نرجس خاتون می گوید: بعد از چهار ده شب که از خواب اول گذشته بود ، باردیگر در خواب دیدم که بهترین زنان عالمیان، حضرت فاطمه زهرا (ع) به دیدن من آمد، و حضرت مریم (ع) با هزار کنیز از حوریان بهشت که در خدمتِ آن حضرت بودند. پس حضرت مریم به من گفت: «این خاتون (ع) از بهترین زنان عالم است و مادر شوهر تست (یعنی امام حسن عسکری).»

همان دم کلمهٔ شهادت را به من القا فرمودند و من گفتم (در حال خواب): «أشهد أن لا إله إلا الله واشهدأن محمداً رسول الله» چون کلمهٔ شهادت را بر زبان راندم و با کوشش تمام تلفظ نمودم، حضرت زهرا-سلام الله علیها-مرا به سینهٔ خود چسبانید و دلداری فرمود و گفت: «اکنون منتظر آمدن فرزندم باش که من او را به سوی تو می فرستم.»

از خواب بیدار شدم و آن دو کلمهٔ طیبه را برزبان می راندم و انتظار ملاقات گرامی آن حضرت را می بردم. چون شب آینده در آمد، به خواب رفتم. ناگاه در خواب خورشید جمال آن حضرت طالع گردید. گفتم: «ای دوست من، بعد از آن که دلم را اسیر محبّت خود گردانیدی، چرا از مفارقت جمال خود مرا چنین جفا دادی؟ » فرمود: «دیر آمدن من به نزد تو نبود مگر برای آن که مشرك بودی. حالا که مسلمان شدی، هر شب به نزد تو خواهم آمد، تا خداوند ما را در ظاهر به همدیگر برساند. » بعد از آن هر شب آن حضرت در خواب پیش من می آمد.

-08

پشرین سلیمان می گوید: «از آن کنیز (یعنی نرجس خاتون پرسیدم):

«چگونه درمیان اسیران افتادی؟» گفت: «مرا خبرداد حضرت حسن عسکری،

در شبی از شبها، که در فلان روز، جَدّت (یعنی پادشاه روم) برای جنگ با

مسلمانان لشکر خواهد فرستاد، خودش هم در پی لشکر حرکت می کند. تو

هم در لباس ناشناس درمیان کنیزان و خدمت کاران باشی به طوری که ترا

نشناسند، پشت سرجدت روانه شو، و از فلان راه برو.» من به دستور امام

رفتار نمودم. به محض اینکه طلایهٔ لشکر مسلمانان به ما برخوردند و ما را

اسیر کردند و آخر کار من آن بود که دیدی و تاحال کسی به غیر از تو

ندانسته است که من دختر پادشاه روم می باشم. آن مرد پیری که من در

هنگام تقسیم غنیمت ها، در حصه او افتادم، از نام من سؤال کرد. گفتم:

«نرجس نام دارم» گفت: «این نام کنیزان است.»

بشر بن سلیمان گفت: «از نرجس خاتون پرسیدم، این عجب است که تو

از اهل فرنگ هستی، و زبان عربی می دانی و خوب حرف می زنی ؟!»

نرجس خاترن گفت: «از محبت بسیاری که جدم (پادشاه روم) نسبت به من داشت، می خواست، من با سواد باشم و کامل گردم. لذا، یك زن مترجم را، که زبان فرنگی و غربی هر دو را می دانست مقرر کرده بود که هر صبح و شام می آمد و لفت غربی را به من یاد می داد و بدان جهت زبان عربی را نیك می دانم: »

بردم و به خدمت حضرت امام علی نقی (ع) رأسانیدم. » آن حضرت به نرجس داد به درست به نرجس جاتون و اید «سرت به نرجس بردم و به خدمت حضرت امام علی نقی (ع) رأسانیدم. » آن حضرت به نرجس جاتون فرمود که: «خداونند ، چگوند عرات دین اسلام را به تو نشان داد

0.4

نرجس خاتون گفت: «یا بن رسول الله ۱ برای تو چگونه وصف کنم چیزی را در حالی که از من بهتر می دانی. »

آن حضرت فرمود: «می خواهم تو را گرامی دارم. بگو ببینم: هزار اشرفی به تو بدهم یا تو را به شرف ابدی بشارت بدهم. »

نرجس خاتون گفت: بشارت شرف را می خواهم. مال دنیا نمی خواهم. چون شرف ، جاویدان است، اما مال دنیا فانی است. » حضرت امام حسن عسکری(ع) فرمود: «بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و مغرب عالم شود و زمین را پر از عدل و داد می کند، بعد از آن که پر از ظلم و جور می گردد. ■ نرجس خاتون گفت: «این فرزند را چه کسی به وجود می آورد؟» فرمود: «از آن کسی به وجود می آورد که حضرت رسالت(ص) ترا برای او خواستگاری فرمود. »

در این موقع. حکیمه خواهر حضرت امام علی نقی(ع) وارد شد. آن حضرت مرا به حکیمه معرفی فرمود و گفت: «این ، همان کنیزك است که می گفتم. » حکیمه نرجس خاتون را در برگرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد. حضرت علی نقی(ع) به حکیمه فرمود: «او را به خانهٔ خودت ببر، واجبات و مستحبّات را به او بیاموز. زیرا که او همسر حضرت امام حسن عسکری(ع) و مادر حضرت امام مهدی الهادی(ع) خواهد بود و عروسی ظاهری نرجس خاتون را هم باید انجام بدهیم. »

حکیمه نقل می کند که: «نرجس خاتون در خانهٔ مس بود، روزی

4

امام حسن عسکری(ع) به خانهٔ من تشریف آوردند. دیدم یك نگاه تندی به نرجس خاتون کردند. من عرض کردم: «اگر شما را خواهش اوست، او را به خدمت شما بفرستم.»

امام حسن عسکری فرمود: «ای عمد، این نگاه تند از روی تعجب بود ، زیرا که در این روزها حق تعالی از نرجس خاتون، فرزندی به دنیا می آورد که در این روزها حق تعالی از نرجس خاتون، فرزندی به دنیا می آورد که دنیا را پر از عدل و احسان می کند بعد از آن که پر از ظلم و جور شده باشد.»

حكيمه گفت: «او را پيش شما بفرستم؟»

گفت: «از پدر بزرگوارم، رخصت بطلب!».

حکیمه می گوید: چادر خود را پوشیدم. به منزل برادرم علی نقی (ع) رفتم. چون سلام کردم و نشستم، بی آن که من سخنی بگویم، آن حضرت فرمود: «ای خکیمه! نرجس خاتون را بفرست برای فرزندم حسن. »

گفتم: ای سیدی، برادر عزیزم، من از برای همین مطلب به خدمت تو آمده ام. » حکیمه می گوید: «به زودی به خانهٔ خرد برگشتم و اطاق عروسی را آماده نمودم و آن دو معدن سعادت را به یکدیگر رسانیدم. و پس از اینکه زفاف انجام پذیرفت، پس از چند روز عروس و داماد را به خانهٔ برادرم امام علی نقی (ع) بردم. »

حکیمه می گرید:

«بعد از گذشتن چند روز ، خضرت امام علی نقی (ع) از دنیای فانی رحلت فرمودند و به سرای باقی شتافتند . خضرت امام حسن عسکری (ع) جانشین او گردید و من همیشد مثل سابق به خانهٔ برادر زاده ام می رفتم ، روزی از خدمت

امام حسن عسکری(ع) خواستم مرخص بشوم و بد خانهٔ خود بیایم.» فرمود: «عمه جان، امشب بد نزد ما باش که در این شب فرزند گرامی من متولد می شود و این همان فرزند است که خداوند او را برای ما ارزانی می دارد. این همان فرزند است که زمین را به علم و ایمان و هدایت او زنده می گرداند بعد از آن که به شیوع کفر و ضلالت مرده باشد.»

گفتم: «این فرزند از چه کسی متولد می شود؟»

جواب فرمود: «از نرجس، زیرا من اثر حمل و زادن فرزند را در نرجس می بینم و این در موقع صبح خواهد بود و مَثلِ او مانند مثل مادر موسی می باشد که تا هنگام ولادت هیچ تغییر بر او ظاهر نشد تا هیچ کس از فرعونیان از وضع حمل او آگاه نگردد و او را به قتل نرساند.»

حکیمه می گوید: «شبی در آنجا ماندم و در نزد نرجس خوابیدم و در هر ساعت حیرت ساعت از او خبر می گرفتم و او به حال خود خوابیده بود. هر ساعت حیرت من زیاد تر می شد. برخاستم نماز شب را خواندم. ناگاه دیدم نرجس خاتون از خواب بیدار شد، وضو ساخت و نماز شب را به جای آورد. در این وقت در نرجس اضطرابی مشاهده کردم، او را در برگرفتم و نام آلهی را بر او خواندم.» حضرت امام حسن عسکری(ع) آواز داد که : «سورهٔ اِنَا انزلناه فی لیلة حضرت امام حسن عسکری(ع) آواز داد که : «سورهٔ اِنَا انزلناه فی لیلة

حکیمه می گوید که: «من مشغول خواندن سورهٔ «إنّا انزلناه» شدم، دیدم که آن طفل گفت و گو می کند و کودك را دیدم که به دنیا آمد و نور همه جا را فرا گرفته است.»

YF

حضرت امام حسن عسکری(ع) فرمود: «ای حکیمه! تعجّب نکن که این قدرت خدای یگانه و بی همتا می باشد. »

اینك اشعاری بدین مناسبت از اشراقی:

عطری به مشامیم زنسیم سحر آمد بیر بلیل افسرده بهار دگر آمد از کوی سعادت مگر از نبو خبر آمد کز بطن صدف لؤلؤ لالا به در آمد از بهر خلایق به جهان جلوه گر آمد وین روز چه روز است که شامم به سر آمد کاین نور خلایی است که از پرده در آمد

ای دوست مرده بده که اندوه به سر آمد از باد خزان گرچه تهی بود گلستان هرسو که نظر می فکنم عشرت و شادی است گریی مگر امروز بود نیمهٔ شعبان آن مهدی موعود که فرمود پیمیر آن مهدی موعود که فرمود پیمیر این ماه چه ماه است که غم از دل ما رفت هرگز نتوان گفت که او طفل رضیع است

والسلام على من اتبع الهدى

\* \* \* \* \*

ا - کلزار سخن و سخنوری: جلد دوم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۳ هـ. ش.ص ۲۲۰-۲۲۲

-



تصویر خیالی امیر کبیر میرسید علی بهمدانی معروبر شاه بهمدان و حواری کتمیر ( اصل آن در موزهٔ مربیگر)

7.1

دو ارشاد نامهٔ میر سید علی همدانی (رسالهٔ داؤدیه و رسالهٔ فقریه)

ييشكفتار:

ارشاد نامد و خرقه هر دو چیزهایی است مهم که درمیان صوفیا و عرفا و رائع بوده و تا هنوز متداول مانده است. و پیران طریقت و مرشدان حقیقت مریدان پاصفای خود را خرقه می پوشانند و ارشاد نامه می دهند مقصود آنها این بود که مرید بعد از طی منازل مقامات عرفان و تصوف باین استعداد نائل شده که تبلیغ و اشاعت در امور شریعت و طریقت انجام دهد و

طالبان حق را توید و انایت دهد و آنها را اجازهٔ سلوك دهد. (۱)

از میر سید غلی همدانی امردی كامل و امكمل و و از همد اوصاف و كمالات بشری موضوف بوده، دربارهٔ وی تا هنوز سیزده كتاب بمنصه شهرد آمده است (۲) و او غارفی خی می باشد كد از عرفای ایران بوده ولی جنبه امای حیات مردم شبه قاره را عموما و كشمیریان و بلتستانیان را خصوصا خیلی متاثل كرد؛ در ممالك آسیای میاند و کشمیر و بلتستان آثار علمی و خیلی متاثل كرد؛ در ممالك آسیای میاند و کشمیر و بلتستان آثار علمی و ادبی و نقافتی در دیده می شود كه دیچ كس از برزگان دیده و یافتد نی شود.

مبير سيد على همدائي يكي از بسيار نويسان عرفاي ايران مي باشد

تحانف ابرار، تعداد آثار همدانی ۱۷۰ مجلد منثور و منظوم نوشته است (۳) و خوشبختانه آثار وی بیش از ۱۰۰ مجلد در کتابخانه های جهان نگهداری می شود.

همدانی زنجیرهٔ طریقت خود را در بعضی آثار خود آورده است، یکی در رساله فتوتیه که چندین بار از ترکیه و ایران و پاکستان و فرانسه بچاپ رسیده، زنجیرهٔ فتوت و جوانمردی را محمد بن محمد اذکانی مربد میر علاء الدوله سمنانی، نقل کرده است. (1)

دوم الطالقانیه باستدعای میر سید محمد طالقانی همدانی که مرید و شاگرد باصفای میر سید علی همدانی بود، نوشته در این رساله زنجیرهٔ طریقت توسط شیخ محمود مزدقانی نقل کرده است. زیرا که این کتاب در تازی است ما ازین صرف نظر می کنیم ولی بسایند گفت که مطالب این رساله همین می باشد که همدانی در رساله های ذیل نوشته است ولی همدانی مطالب عارفانه را واضح تر شرح داده است. سوم داودیه برای داود که مرید همدانی بوده نوشته است (۱) او از همدانی التماس این وصیت که مرید همدانی بوده نوشته است (۱) او از همدانی التماس این وصیت کرده بود ولی متأسفانه زندگانی نامهٔ وی بر ما روشن نیست.

چهارم فقرید بالتماس ملك شرف الدین خضر شاه نوشته شده است (۷)
و خضر شاه همان مرید باصفای همدانی بوده است که وی با همدانی مکاتبت
غوده در مجموعه های مکتوبات همدانی بنام خضر شاه هم چندین نامه وجود
دارد او حاکم بلخ و بدخشان بوده و یکی از ارادت مندان همدانی
شناختد شده است. (۸)

44

این نکته هم جالب نظر می باشد که درمیان هر دو ارشاد نامه اختلاف فاحش یافته نمی شود غیر از زنجیرهٔ طریقت که از همدانی تا شیخ معروف کرخی اختلافی ندارد ولی بعد از کرخی در رسالهٔ فقریه بتوسط داؤد طائی تا علی مرتضی آمده و در داؤدیه بتوسط امام علی بن موسی الرضا تا علی مرتضی آمده او در داؤدیه بتوسط امام علی بن موسی الرضا تا علی مرتضی آمده است.

چنانکه گفتیم که در متن هر دو رساله اختلاف فاحش دیده نمی شود و مطالب هر دو یکی می باشد ولی بانکات ارزش مند با شیوهٔ عرفانی که مشتمل است بر اوصاف کمالیهٔ بشری و اخلاق ملکنی در است داودیه:

ایس رسالهٔ همدانی باستندیای داود که میرید وی بوده ولتی متأسفاند زندگانی وی بیزاما روشن نیست، نوشتد. نسخه های خطی زیر در حیطهٔ علم ماست.

۱- در نسخه در کتابخانهٔ ملی ملك شماره . ۲۷۵ و ۲۷۷۶

٢- كتابخانه مؤكزي دانشيكاه يهران شيباره ١٣٢٥، ٢٠٠٠ مؤكزي دانشيكاه يهران شيباره ١٠٠٠ مؤكزي دانشيكاه

٤- فرهنگستان ترکستان شماره ۲۳۵۷ و ۲۳۵۸ (۹) د دارد د

٦- گنج بخش (مرکز تحقیقات فارسی) اسلام آباد شماره ۱۵۰۹ م

٧- انجمن ترقئ اردو كرانجي شياره ٢ ق ف ٢٤ ر (١٠)

NU

the training the state of the

#### فقريه:

این رساله غیر از نام فقریه بانامهای آذاب و سیراهل کمال و نسبت خرقه پوشی هم در بین همدانی شناسان شهرت دارد بلکه بعض نسخه های آن بنام آداب و سیر اهل کمال دیده می شود. (۱۱) نسخه های زیر را سراغ داریم. ۱ - کتابخانهٔ مجلس شورای ملی تهران شماره ۳۸۷۱

٣- موزهٔ بريطانيا شماره

٤- فرهنگستان تاشقند شماره ۲۳۱۲ و ۲۳۱۶ (۱۲)

٥- گنج بخش (تحقیقات فارسی) اسلام آباد شماره ٤٤.٩

٦- انجمن ترقئ اردو كراچي ، شماره ٢ ق ف ٤٣

٧- گنجينهُ نظامانيان خيدرآباد بدون شماره (١٣)

٨- كتابخانة نوريه چهوار بلتستان بدون شماره

۱- برای آگاهی بیشتر رجوع کنید بعوارف المعارف ص ۱۳۵

۲- تاریخ بلتستان ۱۹۶ در ضمن مختصر زندگی نامهٔ میر سید علی همدانی

Record Bridge

۳- احوال و آثار میر سید علی همدائی ص ۱۳

٤- كتاب الفترة ص ٦٥

٥- سيد على همداني، ص ٢٩٢

٦- احوال و آثار مير سيد غلي همدائي، ض ١٢٧ سيد بي المارية المارية

٧- ايضاً محوله بالا ص ٥٥١

۸- سید علی همدانی، ص ۲۱۱

۹ - احوال و آثار میر سید علی همدانی، ص ۱۲۷

. ١- فهرست مشترك ج سوم ص ١٤٤٥

۱۱۱- احوال و آثار میرسید علی همدانی، ص ۱۹۵ و ۱۹۸

١٠٧- ايضاً محوله بالا ص ١٥٥

١٧٠- فهرست مشترك محوله بالاج سؤم ص ١٧٦٠

اینك مجموعهٔ دو ارشاد نامهٔ همدانی در خدمت علاقمندان میر سید علی همدانی و پژوهشکران فرهنگ اخلاق و عرفان اسلامی عرضه می شود. امیدوازم ازباب عرفان و سلوك را به پشند آید.

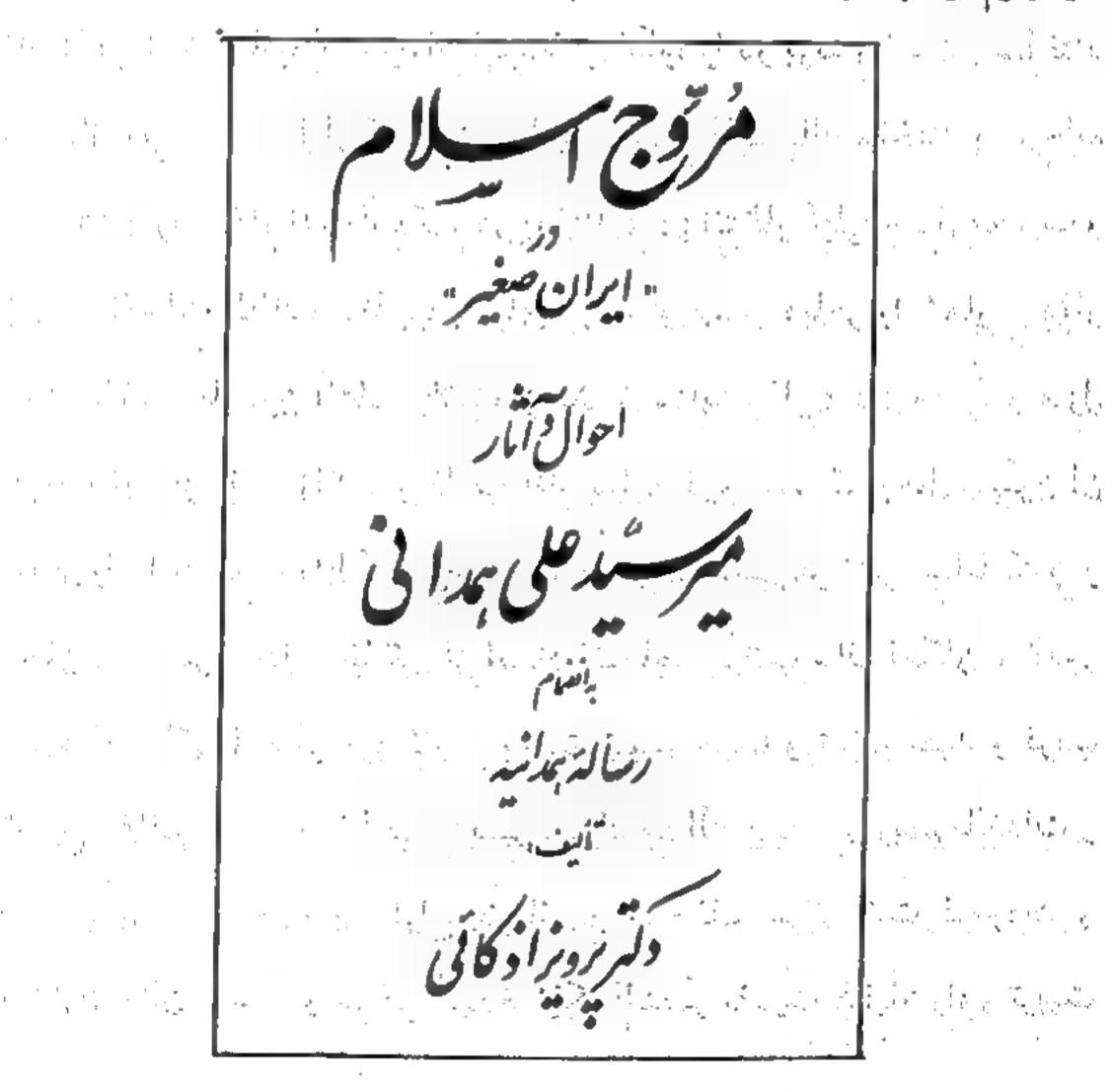

# رن رسالت داؤدیت

#### بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على الذين اصطفى

اماً بعد چون خلاصهٔ اهل عالم بعد انبیاء اعیان اولیاء اند که ریاض قلرب ایشان مظهر انوار الهی و قضای صدور ایشان مهبط اسرار ذات نامتناهی است طائفه که در راه طلب نفس اماره را در بوتهٔ ریاضت بگداختند و جمال روح قدس را از کدورات هوا بمصقلهٔ ارادت پاك ساختند و سرمایهٔ عمر عزیز را بمقام ندم بآب کرم در باختند و در انتظار تجلیُ جمال محبوب و تعرض نفحات الطاف مطلوب بظمای هواجر و دسهر دیاجر را شعار و دثار خود ساختند تا چون آفتاب ولایت از مشرق عنایت طلوع کرد مهبط و منزل غروب آن جز نفس زاکیه و قلوب طاهرهٔ این قوم نبود که رجال یحبون ان یتطهروا والله بحب المطهرین چون مراد خضرت قدسی از نشر بساط کون و مکان و مقصود جناب خلاقی از ایجاد اشخاص مراتب عالم امکان ، ظهور وجود این (قوم) مزین بود لاجرم بجهت تنبیه حبیب و تعلیم بعید و قریب توقیع عفاف و تشریح خطاب و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات و توقیع عفاف و تشریح خطاب و اصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات و العشی یریدون وجهه بر الواح ضمائر و صحائف سرائر ثبت فرمودند و العشی بریدون وجهه بر الواح ضمائر و صحائف سرائر ثبت فرمودند و باشارت و ان استنصرو کم فی الدین فعلیکم النصر تقویت طالبان راه و تربیت

-٧.

متعطشان درگاه بر دمه ارباب احزال و سلاك منهاج كمال واجب كردانيد. و المساليس بالموجِّف الشارت رباني متعطستان اين ميدان و مستسقيان بادية بی پایان را بورود زلال حیاض معارف دلالت کردن و تشنگان بادید طلب را راز مصانع المترار الهي استفاضه تنفودن از مهمات دين و مقامات ارباب يقين است. وحون شاهبازان عالم وحدت از لوث سك سيرتان جيقة دنيا دامن همت در کشیدند و از ننگ تر دامنان مغرور در قله قاف غیرت متواری گشتند و خسيس همتان بئ حاصل در جهان منتشر شدند و هوا پرستان عافل خود را بنصورت كاميلان و اضبل ظاهر كردنيد «و آنهنا» بفضائح اعتمال و قبائح اقوال عامَّه خلق را از مبائل احكام دين و جاده شريعت دور انداختند و عالوقات خسى و عادات رسمى را مقصد حقيقى تصور كردند و لذات نفستائی و راحات جسمائی را قبله خود شاختند و طامات دعوی و ترهات بی معنى را معرفت نام كردند و الحاد و زندقه را فقر خواندند و سرود و رقص را سماع و وجد پنداشتند و تحصیل خرام را غنیمت و فتوح بپنداشتند مگر شردمته از طالبان صادق و راغبان موافق که بتائید عنایت ربانی دامن همت ايشان بلوث خباثت صحبت اين قوم آلايش نيافت بلكد بواطن اسرار آن مقبلان از لوث تعلق و الفت اين قوم خسيس هم آلايش نيافت.

و بزادر عزير طالب راغب داؤد اضلح الله حاله ازين جمله بود، ازين ضعيف التناس وصيعى كرد كه متضم آداب و سيراهل كمال بود و متبرك بدكر نشب بيعت شريفة ارباب اخوال كثر هم الله في الايام و ادام الله بركات انفاشتهم بين اهل الاسلام «منى باشد» بحكم اشارت والعصران الانسان لفي

V١

خسر الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ، وصيت كرده شد آن برادر را بتقوى كه آن شرف دنيا و زاد آخرت است و امتثال او امر حق و عمارت دل بمداومت ذكر و ملازمت طاعات و اجتناب مفالفات و صبر برشدائد و مصائب و توقف در حالت ظهور شبهات و توزيع اوقات در انواع طاعات و قطع علائق و نفى عوائق و نگاه داشتن برامر معروف و نهى منكر و تعظيم فرمان حق و شفقت بر خلق الله و صدق دراقوال وانصاف در افعال و معاملات در دين بجمعيت ، در دنيا بقناعت، در طاعت بغيرت، در افعال و معاملات در دين بجمعيت ، در دنيا بقناعت، در عهد بوفا، در در سكوت بفكرت، در سخن بامانت، در حركت بصيانت، در عهد بوفا، در نعمت شاكر، در بلا صابر، در خير سابق، با اهل و با خلق بنصيحت و با نفس بعداوت باتن بمجاهدت با دوست بمخالطت، با همسايه بمعاونت، با خويش بمواصلت، با ضعفاء بمساعدت، با فاجران بمخاصمت، با فاسقان بمقاطعت، با زير دستان برحمت، با يتيمان بشفقت، با مسكينان بمودّت، با درويشان بمروّت ، با اهل حق بمودّت و صفا.

چون طالب صادق بدین صفات متصف شود و از مراعات اوقات و مراقبهٔ لحظات غافل نماند و جمال روح قدسی را بزبور این خصائل مزین گرداند نسیم روائح اسرار روحانی از جناب سبحانی دمیدن گیرد و حقائق آثار این معانی سبب ترقی سالك گردد و در اطوار مقامات مقربان و استكشاف احوال صدیقان چون تذکر و تفکر و اعتصام و خوف و خون و اخبات و خشوع و زهد و ورع و رجاء و اخلاص و توکل و تفویض و تسلیم و صبرورها و شکر و حیا و صدق و ایشار و فتوت و انبساط و ادب و یقین و

VY

فراست و بصيرت والهام و سكينه و محبّت و شوق و وجد و سرّ و غيبت و تمكين و توحيد و فنا و بقا وغير ازين مراتب سنيهٔ ارباب قلوب و درجات عاليه اهل كشف و شهود كه اين ضعيف بعضي از آثار ثيرات آن در صحبت شيخ جود سيدي و سندي قدوة الواصلين حجة العارفين، سلطان المحققين، برهان المدقيقين ، شرفد الله تعالى في الإرضين؛ إبوالمعالى شرف الحق و الدين محمود بن عبدالله المزدقاني افاض الله على وجهد الكريم سجال العفو والغفران، یافتد و مشاهده کرده است و او از صحبت شیخ «خود» شیخ الاسلام و المسلمين، عارف، عالم الربائي شيخ ركن الملة والدين إحمد بن محمد المعروف بعلاؤالدوله سمناني اخذ طريقت كرده است و او از شيخ عارف نورالدین عبدالرّحمن اسفرائنی و او از شیخ احمد ذاکر گورفانی «جوزجاني» و او از شيخ على لا لا و او از شيخ محقّق، كامل ، مكمل، ابوالجناب احمد بن عمر الخيوقي المعروف به نجم الدين كبرى و او از شيخ عمار یاسر بدلیسی و او از شیخ آبوالنجیب سهروردی و او از شیخ احمد غزالی و او از شیخ ابویکر نشاج و او از شیخ ابوالقاسم گرکانی و او از شیخ ابر عثمان مغربی و او از شیخ ابو علی کاتب و او از شیخ ابوعلی رودباری و او از شیخ سید الطائفه ابوالقاسم جنید بغدادی و او از شیخ سری سقطی و او از شیخ معروف کرخی و او از آمام الانس والجن علی بن موسی الرضار او از امام موسلي كاظم و او از امام جعفر صادق و او از امام محمد باقر(ع) و او از امام على زين العابدين و او از امام حسين شهيد و او از امام ارلياء ، سلطان اتقياء باب مدينه رعلم، منبع كرم و حلم،

VY

اسدالله الغالب على بن ابى طالبٌ و او از حضرت سيّد المرسلين ، امام المتقين ، رسول ربّ العالمين محمد عليه افضل الصلواة و اكمل التحيّات اجازت داده شده.

اجازت داده شد او را که طالبی از طالبان راه حق خواهد که از معاصی و مناهی توبه کند و بر قاعدهٔ سلوك اهل الله بجناب حضرت صمدیت «از مالوفات و محبوبات دنیا» انقطاع کند و ملازم بساط عبودیت شود، او را توبه دهد و تعلیم ذکر گوید و بوظائف و اوراد اهل طریقت دلالت کند و بشرط محافظت آداب ارباب قلوب طریقت کند. الحمدلله وحده والسلام علی من اتبع الهدی.



# والمقارمة والمتالكة فتقتريته المتيزيته والمتارية

مهاري والمعادل والمنافقة والمنافقة المنافقة الرحمين الزحيم والمنافق والمنافق والمنافقة والمنافقة

with and months a training to the falling of the little for the falling of the said and the

الحدد للدحق حدده والصلوة على غير خلقد محمد والد اجمعين أما بعد قال الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينضرون الله و رسوله اولئك هم الصابرون.

الا أنّ أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

ان مرسى عليد السلام قال اى من اخيارك من خلقك حتى احبهم من اجلك؟ قال كل فقير برزقه رضى من الله

وقال عليد السلام الخبركم بملوك اهل البعنة؟ قالوا بلى يا رسول الله قال كل اصعيف ضعف اغبراشعت ذى طمزين الآيتوبدك لتواقسم على الله الايرد، و قال عليد السلام اكثروا معرفة الفقراء و اتخذوا عند هم الايادي فان لهم دولة قالوا ما دولتهم يارسول الله؟ قال اذا كان يوم القيامة قبل لهم انظروا من اطعمكم كثيرة و سقاكتم شرية و كنناكم لباسا فخذوا بيده و ادخلوا البعنة ضدق يارسول الله

المنت طائفة كه در زاه طلب نفس امارة أل أذر بوتة رياضة بكداختند و جمال

V

روح قدسی را از کدورات هوا، بمصقلهٔ ترك لذات پاك ساختند و در انتظار تجلی جمال محبوب و تعرض نفحات الطاف مطلوب ظمای مواخر و سپهر دثار خود ساختند و سرمایهٔ عمر عزیز بر درگاه جناب کبریا، بادبان فرع بآب كرم در باختند تا چون آفتاب ولایت از مشرق عنایت طلوع گردد بر مدارج اوج فلك عالم عرفان گذر ساخت مهبط و منزل غروب این نفس زاکیه و ارواح طاهرهٔ این قوم نمود که رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین.

و چون مراد از حضرت قدوسی از نشر کون و مکان و مقصود جناب خلاقی از ابرز و ایجاد افراد و اشخاص، مراتب عالم امکان، ظهور وجود این فریق بود که منظور آن نظر عنایت مخصوصان جذبات هدایت اند لا جرم بجهت تعلیم حبیب و تنبیه «بعید» و قریب ، توقیع واصبر نفسك مع الذین یدعون بالغداة والعشی برالواح ضمائر و «بر» صحائف سرائر ثبت فرمود پس متابعت سنت الهی متعطشان این میدان و مستسقیان این راه بی پایان را بود و زلال حیاض معارف ربانی دلالت کردن و وتشنگان بادیه طلب را از مهمات دین و مصانع اسرار الهی تادیب فیض گرفتن و نصرت کردن، از مهمات دین و مقامات ارباب یقین است.

و چون شهبازان عالم وجدت از لوث صحبت سگ سیرتان جیفهٔ دنیا دامن همت در کشیدند و از ننگ رعونت تر دامنان مغرور و خود پرستان می شود در قلهٔ قاف غیرت متواری گشتند و خبیس همتان جاهل و هواپرستان غافل در جهان منتشر «بودند» و خود را بصورت آن عزیزان نمایان کردند و شو می فضائع اعمال و قبائع اقوال آن قوم تیرهٔ روزگار، در عقائد اکثر عامهٔ

VY.

، مسلمانان اثر كردند تا از منابع احكام دين و جاده شريعت بكلى دور افتادند ر و مالوفات خسی و لذات نفسی را مقصد حقیقی تصور کردند و نفس و هوا و دنیا را قبله خود ساختند و طامات و ترهات بیمعنی را «که» از نتیجه القای شيطان و تسويلات نفس است، معرفت خوائدند والنحاد و زندقه را فقر تام كردند.

مكر شردمه از طالبان صادق و راغبان موافق بتائيد عنايت رباني دامن همت ايشان بلوث صحبت اين قوم الائش نيافت بلكه بواطن اسرار ايشان از تعلق الفت این جماعت آلائش نیافت و بنور توفیق «ایزدی» میان حق و بالطل تسين كردند.

طالب صادق ملك شرف الدين خضر شاه اصلح الله شانه كه أزين زمره است، التماس وطبيتي كرد كد متضمن آداب و سير اهل كمال بود و متبرك وكر نسبت خرقه شريف ارباب كشف و احوال كثر هم الله في الانام و ادام الله بركاتهم بين اهل الاسلام بحكم اشارت والعصران الانسان لفي خسر الأ الذين آمنوا وعملوا الصابحات واتواضو بالحق وتواضوا بالصبر وصنيت كرده يشده آن عزيز را، بتقوى كد آن شرف دنيا و زاد آخرت است، و امتثال اوامر النجق و علمارات دل إبعداومت ذكر و ملازمت طاعات و اجتناب مخالفات و يرطبر برأشدائد ومصيبات و توقف در حال ظهور شبهات و توزيع اوقات در بالوّاع طاعات و غيادات و قطع علائق و نفيّ عوائق و امر معروف و نهي عن ، منكولة و تعظيم فومان حق و شفقت بر خلق الله و ضدق در اقوال و انصاف ذر الفعال وانظر كردن أبدنتيا بنعين زوال أن المناه المن

بدانکه مجموع ایام اوقات عمر که ایام فرصت و آوان مهات است، موزع گرداند بجهت اکتساب سعادت اخروی و از مراعات اوقات و انفاس غافل نماند تا در هر نفس معاملهٔ او با حق موافقت بود بانفس بعداوت و باتن بمجاهدت، با دوست بمخالطت، با همسایه بمعاونت باخویش بمواصلت، با آشنا بموافقت، با بیگانه بملاطفت، با ضعفاء بمساعدت، با فاسقان بمخاصمت، با زیر دستان برحمت، با یتیمان بشفقت، با مسکینان بمودت، با درویشان بمروت، با اهل حق بمودت و صفا، در دین بجمعیت، در دنیا بقناعت، در طاعت بغیرت، در نظر بعبرت، در سکوت بفکرت، در سخن بامانت، در حرکت بصیبانت، در عهد بوفا، در نعمت شاکر، در بلا صابر، در خیر سابق (باشد).

چون طالب صادق این صفات حمیده را ورد خودسازد و جمال طلعت روح قبس را بزیور این خصال پسندیده مزین گرداند و نسیم روانح طیب این صفات از شهر بدن منتشر گردد و حقائق این معانی سبب ترقی سالك گردد و در اطوار مقامات مقربان و استكشاف احوال صدیقان چون تذکر و تفکر و اعتصام و تفویض و تسلیم و رجا و حزن و اخبات و زهد و ورج و اخلاص و توکل و تفویض و تسلیم و صبر و رضا و شکر و حیا و صدق و ایثار و قوت و رانبساط و ارادت و یقین و انس و ذکر و فقر و حلم و حکمت و فرصت و بصیرت و الهام و سکون و محبت و شوق و وجد و غیرت و سر و غیبت و بصیرت و الهام و سکون و محبت و شوق و وجد و غیرت و سر و غیبت و بصیرت و الهام و سکون و محبت و شوق و وجد و غیرت و سر و غیبت و برحید و قبا و بقا و فیر (ه) ازین از مراتب سنیه ارباب قلوب و برجات عالیهٔ اهل کشف و شهود که این ضعیف بعضی از آثار و ثمرات آن در

٧A

صحبت شیخ «خود» سیدی و سندی قدوة الواصلین خجت العارفین سلطان المحققين برهان الموحدين سرالله في الارضين ابوالمعالى شرف الحق والدين محمود ابن عبدالله المزدقائي افاض الله على روحه الكريم سجال الرحمة والغفران مشاهده كرده است و اخذ طريقت ازان حضرت كرده است و او از صحبت شيخ غارف عالم قطب ركن الحق والدين ابوالمكارم احمد بن محمد البيابانكي المعروف بعلاء الدوله والدين السمناني والوازشيخ نورالحق والدين عبدالرحمن اسفرائني والواز شيخ رضي الدين على الالا والواز شيخ كامل مكمل مهبط انوار القدسية مظهر الاسرار الصمديد احمد بن عمر الخيوقي المعروف بشيخ نجم الدين كبرى والواز شيخ عمّار ياس بدليسي والواز شيخ ابونجیب شهروردی و او از شیخ احمد غزالی و او از شیخ ابویکر نساج و او از شیخ ابوالقاسم گورگانی و او از شیخ ابو عثمان مغربی و او از شیخ ابوعلی کاتب ر او از شیخ ابو علی رودباری و او از شیخ سید الطائفه جنید بغدادی و او از خال خود شیخ سری سقطی و او از شیخ معروف کرخی و او از شیخ داود طائی و او از حبیب عجمی و او از حسن بصری و او از امام ابرار و سید اخیار و حبیب ... امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و او از سید المرسلين و امام المتقين و رسول ربّ العالمين محمد «عليه» افضل الصّلوات و اكمل التحيات. والحمدلله وحدة والسلام على من اتبع الهدى

\* \* \*

Vi

# فهرست مصادر مآخذ:

۱- احوال و آثار میر سید علی همدانی از دکتر محمد ریاض چاپ دوم اسلام آباد ۱۹۹۱م

- ٢- تاريخ بلتستان از غلام حسن (مقاله نگار) ميرپور آزاد كشمير ١٩٩٢م
- ٣- سيد على همداني از خانم دكتر سيده اشرف ظفر بخاري، لاهور، ١٩٧٢م
- عوارف المعارف شهاب الدين سهروردي، ترجمه اردو از پروفسور
   رشيد احمد ارشد چاپ سوم لاهور ۱۹۸۲م
  - ٥- فهرست مشترك از احمد منزوى، اسلام آباد، ١٩٨٤م
- ۲- کتباب الفترة از سید علی همدانی باهند مام دکنتر محمد ریاض، لاهور،
   سال ندارد.



A1.

# کتیبه های فارسی و خانقاه نو شاهیه

and the territory the territory that the state of the territory that the state of

در سالهای اخیر سه کتاب وزین دربارهٔ کتیبه ها و سنگ نوشته های فارسی در پاکستان منتشر شده است:

۱ - میراث جاویدان:

بد اهتمام سید کمال حاج سید جوادی و با همکاری گروه پژوهش، از انتشارات رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، اسلام آباد، ۱۳۷ ش / ۱۹۹ م، ۲۷۷ + ۲۹۳ ص، در دو مجلد.

جلد اول مربوط بدسنگ نبشتدها و کتیبدهای فارسی در استان پنجاب و جلد در متعلق بد آزاد کشمیر مناطق شمالی پاکستان و استانهای بلرچستان و سرحد و سند می باشد. این کتاب بد سد زبان فارسی و آزاد و انگلیسی تدوین شده است و توضیع هر کتیبه با عکس رنگی آن داده شده است. درین در مجلد جنعا ۲۰۱۳ کتیبه و لوح نقل و معرفی شده است. تا آنجا که راقم این سطور اطلاع دارد این نخستین گامیست که در راه شناساندن کتیبه های فارسی در پاکستان برداشته شده است و چون با متانت و ظرافت انجام داده شده است و چون با متانت و ظرافت

AN

#### ۲ - خفتگان کراچی (۱):

محمد اسلم ، از انتشارات ادارهٔ تحقیقات پاکستان دانشگاه پنجاب، لاهور، ۱۹۹۱م، ۱۲ + ۳۷۲ ص ، بزبان اردر ۳ – خفتگان خاك لاهور (۱):

محمد اسلم، همان ناشر، ۱۹۹۳م، ۱۲ + ۲۵ هص، بزیان اردو

در این دو کتاب کتیبه های مزارات کراچی و لاهور با مختصری از شرح حال صاحب مزار و محل وقوع قبر او درج شده است. بیشتر کتیبه ها به زبانهای فارسی و اردوند به استثنای چند کتیبه که به عربی و انگلیسی و پنجابی می باشند. مؤلف شخصاً به یکایك مزارات رفته و کتیبه ها و الواح را نقل کرده و از بعضی کتیبه ها عکس نیز برداشته است.

درین سه کتاب توجه مؤلفان فاصل به کتیبه های شهرهای پاکستان بوده است و به دیهات و قصبات پاکستان عنایت نداشته اند. در حالی که در روستاهای پاکستان نیز آثار فرهنگی از قبیل نسخه های خطی و کتیبه ها و بناها و .... موجود است. بلایای طبیعی منطقه مخصوصاً سیل و هوای مرطوب وجود این آثار نایاب را در معرض خطز و نابودی قرار داده است و باید بجد تمام برای نجات این آثار کوششی به عمل آید و گرنه تا چند سال دیگر از بین رفتن این آثار قطعیست . چنانچه بنده ملاحظه کرده ام. من در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۷۲ سفری به روستای خود به نام "ساهن پال" تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۷۲ سفری به روستای خود به نام "ساهن پال" دی دی ماه ۱۳۷۲ سفری به روستای خود و دهیخنین به به علت رطوبت هوا بهم چسپیده و برخی دیگر را موریانه خورده و همچنین به به علت رطوبت هوا بهم چسپیده و برخی دیگر را موریانه خورده و همچنین به

YA.

سبب شور بودن خال آنجا کتیاب های مزارات در حال خراب شدن اند. خدا را شکر که راقم این سطور چندی پیش فهرست نسخه های خطی کتابخانهٔ خود را تدرین و نشر غوده بودم (۲) و لااقل اسامی نسخه های خطی موریانه خورده و نم دیده را ضبط کرده ام. درین سفر چندی عبارات کتیبه ها را نقل کردم که اینک با ترضیحات لازم درینجا به چاپ می رسانم.

این روستامیان سالهای ۱ . ۱ ه - ۷ . اه به دست شخصی به نام کنج بخش (۱۹۵۹ - ۱۹۵۰ اه) سرسلسله نوشاهیان به دست شخصی به نام ساهن پال فرزند مهمان فرزند ابوالخیر بنیان نهاده شد و به اسم همان شخص مرسوم گشت و تا به امروز به اسم او با قیست. شعرای فارسی گوی قرن دوازدهم منظومه هایی در وصف این روستادارند ، از انجمله:

ملبب است بد فیض و بد عشق مالا مال
بهشت روی زمین است چک ساهن پال
ز هی مکان چه مکان کو به چشم بخشد نور
ز هی زمین چه زمین کو به دل بخشد حال
ز هی زمین چه زمین کو به خرد گربینی
ز ساکنان چه بزرگ و چه خرد گربینی

(سرودهٔ میرزا احمد بیگ لاهوری) شهرت و اهمیت این روستا که از اسلام آباد پایتخت پاکستان تقریباً صد و شصت کیلومتر به طرف جنوب و از لاهور خدود صد و بیست کیلومتر

ÁY

به طرف شمال در حوزه مندی بها الدین واقع است بخاطر مسکن و مد فن حضرت نوشه گنج بخش در آن محل است. مزار او مرجع خلائق است.

کتیبه های که در اینجا نقل می شود در دو بخش است، یکی کتیبه هایی که در گورستان نوشاهید بر مزارات نصب شده است و دیگری کتیبه هایی که در مساجد و مقابر ساهن پال نصب می باشد، کتیبه های مزارات بر حسب تاریخ فوت صاحب مزار آورده می شود با هر کتیبه سطر به سطر (با ذکر شمارهٔ سطر) نقل شده است؛ قطعاتی که روی سنگها نوشته شده است بیشتر سرودهٔ شعرای معاصر پاکستانی اند و ازین امر بوضوح پیداست که فارسی حیثیت خودش را به عنوان زیان فرهنگی شبه قاره تاکنون خفظ نموده است.

i - کتیبه های متعلق به مزار نوشه گنج بخش و گورستان نوشاهیه

[1]

١/ يسم الله الرحمن الرحيم

٢/ لا الد الأ الله محمد رسول الله

٣/ الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

٤/ مركز تجليات.

٥/ قدرة الساكين زيدة العارفين سلطان العاشقين برهان الراصلين
 قطب الاقطاب

٢/ قرد الاحباب فخر الانام شيخ الاسلام السر الاظهر المجدد الاكبر امام
 ١٠ سلسلة عاليه نوشاهيه قادريه المرابع المرابع

A'E

Water Election

٧/ اعليحضرت حافظ حاجي محمد نوشه كنج بخش قدس سرة العزيز

٨/ تاريخ وصال ٨ ربيع الاول ١٠٤٠ هم ويناه منظم والعالم المناه والمناه و

٩/ كتبه خاكياي اوليا الله حافظ محمد يوسف السديدي لأهور

\* خط: نستعليق

\* چگونگی: روی سنگ مرر

\* محل نصب: به طرف سر صاحب قبر به صورت عمودی

Total the state of the state of

### قطعه تاريخ وفات ما المادة المادة

نوشد گنج بخش قطب زمان + یافت در خلد عز و جاد و جلال از شرافت بدان تو تر حيلش + خاتم نياك و فيض قدسي سال or of the gradient problems of the teachers and

#### قطعه تاريخ تعمير روضه

خانقاه جناب نوشه پير + كشت تيار چون بفضل اله سال تعمیر وی شرافت جست + هاتفش گفت روضهٔ نوشاه \* خط: نستعلیق

\* امضاء: كتبه شريف احمد شرافت نوشاهي

\* چگونگی: روی دیوار خوشنویسی شده استان سازی استان است

به علت آییند کاری روی دیوار های گنبد اکنون این قطعات دیده نمی شود ، از رسال ۱۳۹۰ ق تا ۱۶۰۳ ق این قطعات در آنجا برده است. بالین میزش در دوران به در در این میزش در دوران به در دوران به در این میزش به در دوران به در این میزش به در دورا

[٣]

١/ گنج بخش قطب اعظم نوشه عالم پناه

٢/ وارث علم نبوت اوليا را قبله گاه

\* خط: نستعلين

\* چگرنگی: آیینه کاری

\* محل تحرير: داخل گنبد

كنج بخش قطب اعظم نوشه عالم يناه + وارث علم نبوت اوليا را قبله كاه

\* خط: نستعليق

\* چگونگی: کاشی کاری. روی کاشیهای سفید

با کاشیهای مشکی تحریر شده

\* محل نصب: بالای در ورودی گنبد

[٤]

١/ بسم الله الرحمن الرحيم

٢/ دربار عاليه

٣/ حضرت حاجى محمد نوشه كنج بخش رحمة الله عليه

٤/ تعمير كرده صاحبزادگان

٥/ حافظ محمد برخوردار رحمة الله عليه فرزند اكبر

٦/ حافظ محمد هاشم دريا دل رحمة الله عليه فرزند اصغر

\* خط: نستعليق

\* چگونگی: روی سنگ مرمر

\* محل نصب: به طرف راست در ورودی گنبد، روی دیوار

PA.

١٤٠٠ بسم الله الرحمن الرجيم أمال عن بريد للمورية أمريه أما المدار ورباله المداري المالة المدارية ا

٣/ مركز تحليات المساحد المساحد

العارفين قدرة السالكين مخيزن فيرضات لامتناهيه
 وارث مسند نوشاهيه

٥/ متحدث اعظم حضرت صاحبزاذه سيد جافظ محفد هاشم شاه دريادل قدس سرة

٦/ فرزند اصغر و سجاده نشین اول

٧/ امام سلسلة نوشاهيه محدد اعظم حضرت نوشه كنج بخش قدس سرة

٩/ ١٥ ذي قعد ١٢هـ ١٨هـ المهارية المارية الماري

. ١/ قطعة تاريخ وصال

١١/ از سيد ابر الكمال برق نوشاهي هاشمي بحرالعلومي

۱۲/پیر هاشم شاه سجاده نشین به شیخ عالم وارث نوشاه دین ۱۸۳/ آن محدث اعظم و قطب زمان به عارف حق دستگیر بی کسان ۱۸۴/ آن محدث اعظم و قطب زمان به عاشق حق مخزن جود و سخا ۱۸۰/ناصر ملت امام اصفیا به عاشق حق مخزن جود و سخا ۱۸۰/ عالم و قاضل، فقیهه و راز دان به نائب نوشاه عالم بی گمان ۱۸۰/ عالم و قاضل، فقیهه و راز دان به نائب نوشاه عالم بی گمان ۱۸۰/ رصلش آمد و رارث نوشاه پاک ۱۸۰/ در حال ۱۸۰۸ و ارث نوشاه پاک ۱۸۰۸ هم

AN

۱۸/ مورخه [۲۲] مئی ۱۹۷۳ – تعمیر کننده خادم درگاه عالیه

۱۹/ چوهدری محمد اسلم بی-ای نوشاهی بحرالعلومی

\* خط: نستعليق

\* چگونگی: روی سنگ مرمر

\* محل نصب: به طرف سر صاحب قبر به صورت عمودی [۳]

٢/ ألا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون

۳/ مزار اقدس

٤/ قطب العارفين امام السالكين پيشراي كاملين

۵/ حضرت حافظ سید شاه عظمت الله نورشاهی قدس سره سجاده نشین ثانی
 حضرت مجدد اعظم سید نوشه گنج بخش قادری قدس سره

٦/ فرزند ارجمند

٧/ محدث اعظم حضرت خافظ سيد محمد هاشم شاه ذريا دل قدس سرّه الله

٨/ تاريخ وصال

٩/ از سید ابر الکمال برق نوشاهی هاشمی

۱۰ سید والا نسب سلطان دین به عظمت الله شاه سجاده نشین ۱۱ مید وارث شاه هاشم دریا دلی به هادی راه هذایت کاملی ۱۲ وارث شاه طریقت دی جمال به قطب عالم مست کاسات الوصال ۱۲ نیر تابان طریقت دی جمال به قطب عالم مست کاسات الوصال

١٣٠/ برق وصل آن شد فرخ شيم من من المناه المراه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه

W

ally and the charge over a

the solition with the

Mary Hart Mary Mary

The Market Brown of the

يه ۱/ گفت هاتف گور "زكي دي حشيم" ٩٠: ايشين جماد داد اين اين

٥ ١ / تعمير كئنده

۱۱/ چوهدری محمد اسلم بی-ای

\* خط: نستعليق

\* محل نصب: په طرف سر صاحب قبر په صورت عمودي

[Y]

1/ يسم الله الرحمن الرحيم

٢/ لا الدالا الله مجمد رسول الله

٣/ آخرى آرام گاه بر بالقادر قرار المناسر بالمناسر المنافق المن

٤/ قدرة السالكين امام العارفين حضرت شاه عصمت الله ضاحب المالك المام العارفين حضرت شاه عصمت الله ضاحب

٥/ حمزه پهلوان . المراز البيوني البيوني المراز الماليان الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون الماليون

۲۰/ فرزند پنجم و خلیفد اکرم حضرت جافظ شاه محمد برخوردار صاحب
 بحرالعشق

٧/ علوی عباسی قادری بوشاهی قبنس اسرارهما بیشترین میاسی قادری بوشاهی قبنس

٨٠ تاريخ رصال.

٨/ شب سه شنبه بوقت نماز شام بتاريخ دوازدهم رجب ١٣٧ (هند مين ١٠٠٠)

الله و عالم شد چؤاردر خلام معلى الله جناب شيخ صادق عضمت الله

١١/ ز دل جُستم ﴿ يَحِو سال ارتحالش + خرد فرمود عاشق عصمت الله

44

١٤/ بنا كردة صاحبزاده محمد شريف صاحب، صاحبزاده الطاف حسين صاحب أولاد حضور 

١٥/ رحمة الله عليه در ١٣٧١ هـ

\* خط: نستعليق

\* چگونگی: روی سنگ مرمر

\* محل نصب: به طرف سر صاحب قبر به صورت عمودی

١/ بسم الله الرحمن الرحيم

٢/ مركز جمال

Charles All Anna Statement of mountains and good

I was a state of the same of the

The state of the s

٣/ قدرة السالكين زبدة العارفين صاحب مقام بقا بالله The Court of the

٤/ سيدنا ومولانا حضرت حافظ جمال الله عليه الرَّحية الرَّال الله عليه الرَّحية الرَّال الله عليه الرّ

٥/ فقيد اعظم فرزند سعادت مند و خليفه ارجمند

٣/ سيندنا و مؤلانا خضرت حافظ مُنخَمد بَرْخُوردان نُوشاهي بخر الغشلق ١٠٠٠

٧/ المتولد ٧٨. اهـ المتوفى ١٨ ربيع الأخر ١٠٤٢هـ المالة المالة المالة المالة A Company with

٨/ قطعه تاريخ وصال

٩/ از مفتى غلام سرور لاهوري طناحب خزينة الاصفيا ١٠/ گشت چون روشن بباغ جنتي + آن جمال باكنال أأمعرفت ١١١/ سأل ترجيلش به سرور شد عيان أنه قبله اعالم الجبال المعرفت The color of the state of the same of the

| ١١/، تعمير نواله ١٩٧٩ هم عليها المجنن خاندان نوشاهية لاهواره المساهدة المعاود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راع الهرخطة نسيتعليق سمالت به المنتقد بالما ميان المنتقد المنت |
| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ال الارماحل نطيب: به طرف شر صاحب قبر به صورت عمودي الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AND AND AND AND AND STATE OF THE STATE OF TH |
| / بسم اللَّهُ أَلُوحِمن الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الاان إولياء الله لإخرف عليهم ولا هم يحزنون ريست مناسب والمان المان إولياء الله الإخراف عليهم ولا هم يحزنون ريست مناسب والمان المان  |
| المرقدياك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤/ شهريار خطة ولايت قافله سالار جادة هدايت تكين خاتم اعتبار ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥/ قطب زمان شبلئ دوران جامع معقول و منقول واقف فروع و اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| توشاه زمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦/ حضرت سيد محمد سعيد شاه دو لا قدس سرة و والما والما والما الما والما الما والما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧/ يسجاده نشين ثالث ﴿ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ أَيْهِ وَمَنْ أَدْ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَمَا أَنْ أَمَا أَنْ أَمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷/ سجاده نشین تالت استان تالت تالت تالت تالت تالت تالت تالت ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸/ حضرت سید نوشه گنج بخش قادری نور الله مرقده و میداند کنج بخش قادری نور الله مرقده و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸/ حضرت سید نوشد گنج بخش قادری نور الله مرقده و بخش مید دریا دل قدس سرّه اور دریا دل قدس سرّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸/ حضرت سید نرشد گنج بخش قادری نور الله مرقده و ۱۸ خوزندهٔ سور الله مرقده و ۱۸ فوزندهٔ سور الله مرقده و ۱۸ فوزندهٔ سور الله مرقده و ۱۸ خوزندهٔ سور الله مرقده و ۱۸ خوزندهٔ سور الله مرقده و ۱۸ خوزندهٔ سور الله مرقده و الله مرقده و ۱۸ خوزندهٔ سور الله مرقده و الله مرقد و الله مرق  |
| ۸/ حضرت سید نوشد گنج بخش قادری نور الله مرقده و ۱۸ حضرت سید نوشد گنج بخش قادری نور الله مرقده و ۱۸ فرژندهٔ سوم الحضرت ملحلات اعتظم سید فلحند هاشم شاه دریا دل قدس سره ۱۸ تاریخ وفات ماد دریا ۱۸ تاریخ وفات ماد تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

١٤/ سيد عالى نسب روشن جبين به پير دو لا پاك سجاده نشين ١٥/ ناصر دين قطب عالم مقتدا + صاحب دستار، شيخ اولياء ١١٤/ چون بجنت رفت آن مرد رشيد 🔒 گفت وصلش برق "خورشيّلا وحيد" ١٧/ برق سال انتقال آن مرد پاك 🚅 گور "جناب وارث نوشاه پاك" ۱۹۷۳/ مورخه ۲۲ مئی ۱۹۷۳م  $\{\chi_{A},\chi_{A}\}_{A} \cap \{\chi_{A}\} \cap \{\chi_{A}\}_{A} \cap \{\chi_{A}\}_{A}$ 

١٩/ غلام غلامان دربار نوشاهيد

. ۲/ تعمير كننده چوهدري محمد اسلم بني-اي-توشاهي بخرالعلومي الله ي \* خط: نستعليق

\* محل نصب: به طرف سر صاحب قبر به صورت عمودی

1931, 10

١٠٠٠ بسم الله الرحين الرحيم أن ١١٠٠ المناب المناب الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم الله الرحيم المناب ال

٢/ الاان أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون المان أولياء الله لاخوف عليهم ولا هم يحزنون

**۱۱** مزار اقدس مزار المدس المستعدد الم

٤٠/ قطب العارفين امام السالكين فخر خاندان نوشاهية فقيهه اعظم وأرث مسند نوشد گنج بخش

٥/ حضرت حافظ سيد محمد ابراهيم شاه هاشمي نوشاهي قدس سرة المراه ٦/ فرزند اكبر The Automotive State of

٧/ سلطان العارفين حضرت سيد فيحمد سنعيد شاه دولا توشد ثاني قدس سرة ٨/ تاريخ رفات

a die with a special production

The March of Bed in the March Stage

٩/ ٩ ربيع الأول ٣. ١٢. هـ بوقت فجر

. ١/ قطعه تاريخ وصال

who had a talkallika talkala digital ۱۱/ از سید ابوالکمال برق نوشاهی

/ الحاج قاضي محمد كاظم نوشاهي بحرالعلومي نكران اعلى بزم نوشاهي

Leader the confidence of the winds ۱۹/ سعودی عرب متی ۱۹۸۶م

ثراقب المتاقب از محمد ماه صداقت كنجاهي،

کنزالرحمت سرودهٔ محمد اشرف منچری و ... آمده است. نسخه های خطی منابع مذکور در کتابخانهٔ نوشاهید، ساهن پال موجود است.

\* کتیبه ۱ تکاتب این کتیبه، حافظ محمد یوسف سدیدی (۱۹۸۷ میلی ۱۹۸۹ میلی از خوشنویسان و کتابه نویسان طراز اول پاکستان بود و فی الواقع خطاط هفت قلم بود. در میراث جاویدان و خفتگان خاك لاهور مكرر از كتیبه های او یاد شده است. او مردی وارسته و درویش صفت بود و معمولاً در برابر كار خوشنویسی كتیبه های مساجد و مقابر و حتی صفحه عنوان كتابهای عرفانی حق الزحمه نمی گرفت. خدا روح او را شاد نگهدارد. كتیبه شماره ۱۵ نیز بخط اوست.

\* کتیبه ۲ : سرایندهٔ قطعه تاریخ، سید شریف احمد نوشاهی متخلص به شرافت (۱۳۲۵ – ۳.۹۱هه) یکی از مؤرخان سلسله نوشاهیه است و تاریخ این سلسله را در سه جلد مشتمل بر حدود هشت هزار صفحه به نام شریف التواریخ به زبان اردو نگاشته است. وی در مادهٔ تاریخ گریی و قطعه سرایی مهارت داشت. مجموعهٔ قطعات تاریخی فارسی او به اهتمام اینجانب به نام منتخب اعجاز التواریخ چاپ شده است. در این مقاله کتیبه های ۱۳، ۱۶، منتخب اعجاز التواریخ چاپ شده است. در این مقاله کتیبه های ۲۲، ۱۳ متعلق به قبر اوست. قبر او در ساهن پال واقع است و عبارت کتیبه متعلق به قبر اوست.

\* کتیبه ۱ این کتیبه چند سال پیشتر نصب شده است. مفهوم کتیبه اینست که مقبره حضرت نوشه گنج بخش به همت اخلاف و اولاد دو فرزند او حافظ محمد برخوردار و حافظ محمد هاشم بنا شده است.

41

مفتی غلام سرور لاهوری سراینده قطعه تاریخ این کتیبه در ۱۳۰۰ هر متولیه شند. در خون سفر حج به سال ۱۳۰۷ ه در حجاز درگذشت. از تألیفات فارسی او خزینة الاصفیا شهرت اسزا دارد : قطعه کتیبه ۸ نیز سروده اوست برای شرخ خال اورون ک په در اختر راهی متذکره علمای پنجاب ۲:

\* كتيبه ٨ ، براى شرح خَال جَمَالُ اللّهُ رَ. أَنْ به : شريف التواريخ ٢ : 47- ٥٣٠ - ٢٠ . ٩٣- ٩٢ . ٩٢ - ٥٢٧

\* کتیبه ۹ : برای شرح حال محمد سعید ردک به ۱ شریف التواریخ ۲ ۱ محمد سعید ردک به ۱ شریف التواریخ ۲ ۱ محمد سعید ردک به ۱ شریف التواریخ ۲ ۱ محمد سعید ردک به ۱ محمد الربخ رفات از ۱۱۳۸ همی باشد.

\* كتيبه . ۱ ، تاريخ رفات ابراهيم شاه به قول صحيح ۱۱۵۱ مي باشد. ر.ك. به ، شريف التواريخ ۲ : ۱۱۹۳ – ۱۱۹٤.

90

پاورقی ها

۱- فارسی زبانان ایران دقت فرمایند که هنوز مؤلفان فارسی دان و فارسی درست شبه قاره برای عناوین تألیفات خود از ترکیبات دلنشین فارسی استفاده می کنند. هر دو ترکیب و عنوان فوق الذکر با موضوع کتاب تناسب زیبای دارند. مؤلفی دیگر حکیم حبیب الرحمان (متوفی ۱۳۹۹ق) کتابی بزبان اردو به نام آسودگان دهاکه نوشته و به سال ۱۹۶۱م منتشر کرده است که در تاریخ و جغرافیای مزارات داکا و پیرامون آن است. در زبان اردو ترکیباتی همچون "آسوده خاك شدن" و "سپردخاك کردن رایج است.

۲- عارف نوشاهی، فهرست مخطوطات کتاب خانه نوشاهیه ، مجله
 کتابشناسی، شماره ۳، ۱۹۸۹م، اسلام آباد
 ۳- شرافت نوشاهی، تذکره نوشه گنج بخش، لاهور، ۱۹۷۸م، ۱۹۷۸م، ۱۹۰۸م، ۱۹۰۸م،

\* \* \* \*

Commence of the state of the st

غالب شناسی در ایران غالب شناسی در ایران

غالب از هندوستان بگریز فرصت مفت تست عالب از هندوستان بگریز فرصت مفت تست از میزاند در مندوستان ریستان میزدن خوش است او در صفاهان زیستان میزدن خوش است او در صفاهان زیستان میزدن خوش است او در صفاهان زیستان

میرزا اسد الله خان غالب دهلوی (۱۷۹۷-۱۸۹۹م) نه فقط بزیان اردو بلکه بفارسی نیز شاعر چیره دست و نقار ماهری بوده و خود نیز به این حقیقت پی برده و به فارسی دانی خود افتخار می غوده است و چنانکه می گوید:

فارسی بین تا ببینی نقش های رنگ رنگ

#### 14.

غالب در نامه ها و اشعار خود آرزوی زیارت ایران را کرده و برای خود کلکت ایران را جایگاه اصلی دانسته است. اما متأسفانه تا بحال این آرزوی غالب برجای خود مانده و جامهٔ عمل نپوشیده است. در این مقال قصد داریم به کارهایی که راجع به غالب دهلوی در ایران انجام شده است اشاره بکنیم. کار ما برسه محور استوار است.

۱- تحقیقات و پژوهشهایی که در دانشگاههای ایران دربارهٔ غالب صورت گرفته است.

۲- ذکر غالب در تذکره ها و فرهنگها

٣- مقالات متفرقه درباره غالب

١ - تحقيقات دربارهٔ غالب:

اولين تحقيق:

اطلاعات ما راجع به کارهای تحقیقی که در ذانشگاههای دیگر ایران انجام گرفته است، محدود است اما در دانشگاه تهران در ۱۹۲۰ شرا ۱۹۲۰ مرحوم سید غلام اکبر نقوی پاکستانی براهنمائی استاد دکتر حسین خطیبی پایان نامهٔ دکتری ادبیات فارسی را بعنوان «کلیات نظم فارسی اسد الله خان غالب دهلوی» برشتهٔ تحریر در آورد. این رساله که در ۱۶۸ صفحه ماشین غالب دهلوی» برشتهٔ تحریر در آورد این رساله که در کشور ایران محسوب می شده می باشد، اولین تحقیق دربارهٔ غالب دهلوی در کشور ایران محسوب می شود. ولی جای بسیار تأسف است که لااقل در ایران این پایان نامه بارجودیکه شایستگی چاپ را داشتیه تا بحال همچنان در قفسه های بارجودیکه شایستگی چاپ را داشتیه تا بحال همچنان در قفسه های رساله های تحصیلی دانشگاه تهران مانده است.

AA

مرحوم دکتر غلام اکبر نقوی آین رساله را در چهار فصل مستقل تألیف غرده است بذينقرار: من المنابذين المنابذين 

فصل اول:

الف: مختصري در تاريخ زبان فارسى تا عهد سلاطين مغولى

الله المعلى المنافعة المنافعة

المناع سیاسی، نفرد انگلیشها و تحول در وضع فرهنگ در هند

د: ورود انگلیسها در خاك هند استان اس

فصل دوم:

اشرح احوال و زندگانی غالب

۲- تخصيلات مقدماتي

١٠٠٠ ولادت وخاندان ۳–شباب

٤- كلام اوليه

ه∸ازدواج

۲- در دهلی

٧- اوطاع نامساغد

۸- مسافرت به لکهنو و کلکته

مناه من بسيال معالل مرسول المنافر باليونية

٩٠ مراجعت به دهلي

۱۲- مرگ عارف

۱۱ – در دریار بهادر شاه

١٤- فرت ميرزا يوسف خان

۱۳ - شررش سپاهیان هند

١٦٠- قاطع برهان

١٥- در درباز رالیان رام پور

١٨- زفات غالب و المال ١٠٠٠

١٧- نواب كلب على خان وغالب

. ۲- زندگی خانوادگی سات

١٩- سيرت والخلاق غالب

۲۲- بدبینی و خوش بینی غالب

۲۱ - مزاح و بذله سنجی

٢٣- مذهب غالب

٢٥ - غلاقة غالب به ايران

۲۱– مربیان و محدو حین و شعرای هم عصر و شاگردان غالب: بهادر شاه ظفر، تصير الدين حيدر، واجد عليشاه اختر، و نواب كلب على خان المناه المناه المتراه المناه الم

٧٧- امراء، حكماء، و علما مربوط به غالب: نواب مصطفى خان شيفته، مولانا مفتى صدرالدين آزرده، شيخ نصيرالدين، حكيم احسن الله خان، نواب ضيا = الدين احمد خان، مولوي فضل حق خير آبادي،

۲۸ - شعرای هم عصر: دوق، امام بخش ناسخ و ۸۸ شاعر دیگر. ۲۹ - شاگردان غیالب: در ذیل این عنوان ذکر ۸۳ شیاگرد غیالب بمیان آمده است. 

#### فصل سوم:

بخش اول: بحث مفصل در کلیات نظم فارسی غالب، در زیر این عنوان دربارهٔ ترجیع بند، ترکیب بند، مخبس، مثنری، ساقی نامد، مغنی نامد، غزلیات و رباعيات غالب بحث شده است. Art of the first to the

بخش دوم: سبك شعر غالب

در زیر این عنوان موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفته است.

الف: ۱-مطالب و موضوعات می

ع- عَالَتُهُ وَ سَبُكَ هَنْدَى - - - ا

و الاستبك شغل وسالا والمات الا

The same Part of the Robert

٣- شعر واشناعن بيديدي ما ال

٦- ابتكار در اجزاي قصيده سيالين أرداي يستدا ويهيد والقتمان أنا والخاصة در موارد دعا

۸- ابتگار در مضامین ٧- مختصات سبك شعر غالب

. ۱ - اصطلاحات علمي

۹- تركيبات و اصطلاحات

٢١- عَالَبُ وَ شَغْرَاي قارسي

١١٠ - سالاست و رواني كالام Encounter with a family of the constant

البراك والمراب المحالة ولاحال والمالي

گوی هند: ظهوری عرفی،

المانية الطيري، صائب، بيدل،

۱۶- تتبع از شعرای دیگر

ب: صنايع شعرى؛ حسن تعليل-سياقة الأعداد-لف و نشر-جناس-تنسيق الصفات-ترصيع-تضاد-مراعات النظير-تضمين-ارسال المثل-سوال وجواب 

د: رمطالب و موضوعات غالب: . " الله عند الله عند المسالة بالله و موضوعات غالب: . "

روصف الخال شاعر-شوخي و طنز-خودستاني و تفاخر- أصل و

نسب-تفاخر بد سخن (لفظ و معنی) - عشرت عید - آن رشحه-سپاسی-نسيمش وصباحش-چشم-خواب-رشك-تغافل.

- تأثیر آیات قرآن مجید در کلام غالب حرای ایران و سخنان غالب حرکلام شعرای ایران و سخنان غالب

در تهید این پایان نامه نویسنده ۸۳ کتاب اردو و فارسی و ده کتاب انگلیسی را مأخذ خود قرار داده و از آن استفاده نموده است و برای آن کتاب نامدای در آخر رسالهٔ خود اضافه غوده است.

#### دومين تحقيق:

حدود بیست سال بعد از آن دکتر محمد حسن حائری نیز در سال ۱۳۵۸ ش/۱۹۷۹م برای رسالد فوق لیانس در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران براهنمانی دکتر اسماعیل حاکمی استاد دانشگاه تهران، غالب دهلوی را موضوع تحقیق خود قرار داد و بعنوان «نقد و بررسی غزلیات فارسی میرزا اسدالله خان غالب دهلوی» پایان نامهٔ خود را که مشتمل بر ۱۳۵ صفحه (دست نویس) بود، در دانشگاه ارائه نمود. موضوعاتی که در این رساله مورد بحث قرار گرفته است از ینقرار می باشد:

۲- نگاهی بر تاریخ شبه قاره هند و پاکستان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن ۳- گسترش شعر و ادب فارسی در شبه قاره هند و پاکستان

٤- مختصري در زندگاني ميرزا اسد الله خان غالب دهلوي

٥- مقام غالب در شعر و ادب

٦- نقد و بررسی غزلیات فارسی غالب دهلوی

was to the first of the same of the same of the same ۸- مقالاتیکه در مورد غالب نوشته شده است

۹-منابع

این بود تحقیقاتی که در مورد غیالب ده لوی در دانشگاه تهران

hat Valuation has made by the made by

انجام شده است.

سومين تحقيق:

دربارهٔ غالب دهلری سرمین کتاب مستقل و اولین کتاب چاپی کتابیست که آقای محمد علی فرجاد بعنوان «اجوال و اثار میرزا اسد الله خان غالب» تألیف غوده است. این کتاب باهتمام مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد در سال ۱۹۷۷ م بچاپ رسیده است و دارای ۲۵۷ صفحه می باشد. در این گفتار ذکر این کتاب بخاطر ایرانی بودن مؤلف آن درمیان آمده است. دکتر جعفر محجوب استاد دانشگاه تهران در پیشگفتار مختصر خود دربارهٔ غالب چنین نوشته اند.

«غالب می بایست شهرت اصلی خویش را در مهد زبان پارسی ایران می یافت امارت از که بنیده آگاهی دارد تاکنون کتابی به فارسی درباره وی نوشته

الشدي الست» في إلحوال و آثارا غالب من (١٢٠) على من الشار الما المناسبة المارة المارة المارة المارة المارة المارة

بران رکتاب به دو بخش تقسیم شده است. در بخش اول مؤلف اوضاع و احوال الملکت هند و کیفیت زبان فارسی را مورد بررسی قرار داده است و در بخش درم شرح حال میرزا غالب و غونهٔ اشعار وی را آورده است باید گفت که این ارکین گامی به و در شنباینهاندن غالب دههاوی به اینزانیان که مؤلف آن نیزایرانی است.

1.4

#### ۲- ذکر غالب در تذکره ها و فرهنگها

در باب غالب شناسی در ایران اینك ذکر کتابهایی را می آوریم که در آن تذکرهٔ شالب آمده است. این کتاب شناسی بر مبنای سال چاپ کتاب می باشد.

برهان قاطع تألیف محمد حسین بن خلف تبریزی، به تصحیح و مقدمه: دکتر محمد معین، تهران، کتابخانهٔ زوار، ۱۳۳۰ش/۱۲۸–۱۹۵۱م

در جلد اول این کتاب (ص۱۱۱-۱۱۱) ذکر «قاطع برهان» تألیف غالب دهلوی و کتابهایی که در حمایت و رد آن نوشته شده، آورده شده است. همین نوشته دکتر معین دربارهٔ غالب، در لغت نامهٔ دهخدا شماره مسلسل . ٤ ص ۲۱۲-۲۱۷ درج گردیده است.

نقش پارسی بر احجار هند تألیف دکتر علی اصغر حکمت، تهران، کتأبفروشی ابن سینا، ۱۳۳۷ه.ش.

موضوع این کتاب کتیبه های فارسی روی آثار تاریخی و قدیمی در هند می باشد. در صفحه ۱۲۱ بعنوان «آرامگاه اسد الله خان غالب» دربارهٔ مزار وی چند سطر نوشته شده و بسر صفحه ۱۲۷ عکسی از آرامگاه غالب چاپ شده است. این کتاب در سال ۵۱–۱۹۵۹م در مجله ایندو ایرانیکا از کلکته در چهار قسط بچاپ رسیده بود.

كُنْج سَنَحْنُ (خُلد سُوم) تأليف دكتر دبيع الله صْفاء از فغاني تا بهار،

در صفحه . ۲۳ این کتاب، ذکر غالب فقط در هفت سطر آمده است. سپس تا صفحه ۲۳۳ گزیده ای از اشعار وی آورده شده است.

فرهنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان

تألیف دکتر شهریار نقوی، تهران، انتشارات ادارهٔ کل نگارش وزارت فرهنگ،

١٤٣١ اش/١٣٣ - ١٩٦٢ - ١٩٦٢م در باب درم این کتاب معرفی تألیفات غالب از آنجمله: نامه عالب (ص۱۲۱-۱۲۳)، قاطع برهان (ص۱۳۱-۱۳۵)، درفش کاویانی (ص۱۳۶)، تیغ تیز (۱٤۱-۱٤۲) نیز در باب پنجم همان کتاب معرفی قادر نامهٔ غالب (ص٥٠٢) انجام شده است.

فرهنگ معین تألیف دکتر محمد معین، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹۲ش در جلد ششم (اعلام) آن فرهنگ در ص ۱۲۳۸ ذکر غالب آمده است. الذريعد الى تصانيف الشيعه (عربي) تأليف علامه آقا بزرگ طهرانی، چاپخانهٔ دانشگاه تهران، ۱۹۹۶م

در مجلدهای مختبلف این کتاب ذکر غالب و تألیفات وی بدینگوند 

جلد تهم . خلد تهم المراق على المراق في المراق في المراق في المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق

جلدهیجدهم ص۳۰ مثنوی درد و داغ

جلد نوزدهم اص ۱۷۶ كليات نثر فارسي

فرهنگ ادبیات فارسی تألیف دکتر زهرا خانلری «کیا»، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳٤۸ش/۷۰-۱۹۶۹م

در این فرهنگ تحت حرف«غ» ذکر غالب در پنج سطر آمده است.

شعر فارسی در هند و پاکستان تألیف مظفر حسین شمیم، تهران، انتشارات اقبال، ۱۳۶۹ش/۷۱-،۱۹۷م

در واقع کتاب مزبور گزیده ای از اشعار شعرای پارسیگوی هند است که از مسعود سعد سلمان آغاز می شود و بد یاس یگانه چنگیزی بد پایان میرسد. درص ۱۳۶ تا ۱۶۳ اشعار منتخب میرزا غالب دهلوی آمده است.

پارسی گویان هند و سند تألیف دکتر هرومل سدارنگانی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ۱۳۵۵ش- در این کتاب از ص ۲۲۵ تا ۲۳۱ ذکر غالب و گزیده ای از اشعار وی آمده است.

دائرة المعارف قارسى (جلد دوم) تألیف غلام حسین مصاحب، ۱۳۵۸ه.ش/۷۷-۱۹۷۹م

در این دائرة المعارف دربارهٔ غالب مقاله ای ۱۷ سطری درج گردیده است که بیشتر جنبهٔ معرفی احوال و آثار وی را در بردارد (ص۱۷۹۹).
«آرامگاه اسد الله خان غالب»

در دائرة المعارف تشيع جلد اول ص ٣٤ دربارهٔ «آرامكاه غالب» مظلبی در هشت سطر آمده است. اين دائرة المعارف در ١٣٦٦ هـ.ش از تهران متشر شده است.

Add to the said the fill to the said

1.7

فرهنگ شاعران زبان پارشی از آغاز تا امروز تالینف عبدالرفیع حقیقت «رفیع»، تنهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران چاپ اول اسفند ۱۳۹۸ ه شدرین کتاب در ش ۲۰۱۱ ۵-۲۱۷ ذکر غالب و نمونهٔ اشعار وی آمدهٔ است.

٣- مقالات متغرقه ذرباره غالب المناه المالية المناه المناه

اکنون مقالاتی که دربارهٔ غالب دهلوی در مجله های مختلف ایران بزیان فارسی چاپ شده است ، با ذکر نام نویسنده ، عنوان مقاله ، اسم مجله و شماره آن و سال چاپ نیز شماره صفحات آورده می شود .

بخاب رسیده است بیشتر دارای شرح حال و ذکر تعداد آثار و معرفی آن می باشد. آثای مصطفی طباطبائی رایزن فرهنگی شفارتخانهٔ لیزان در دهلی نو درسال ۳۵-۲ ه ۱۸/ ۱۳۳۸ش نخستین بار در مجلهٔ "مهر" بعنوان «اسدالله درسال ۳۵-۲ ه ۱۸/ ۱۳۳۸ش نخستین بار در مجلهٔ "مهر" بعنوان «اسدالله خالب» مقاله ای راجع به غالب نوشت و آغاز آن از این شعر غالب نوده بود.

و المراجعة ا

مع الله مذكور نيز جنبه أمعرفي غالب بد ايرانيان داشت:

طباطبا طبائي، مضعفي: اسدالله غالب، تهزان، منجله مهر۸: ۲۱۳-۱۰۰۰ و

1.4

۸۲۸-۷۲۰ (شماره ۱۰-۱۲) سال ۱۳۳۱هـ.ش.

دکتر شفیعی کدکنی، محمد رضا: غالب دهلوی، تهران، مجلهٔ هنر و مردم دورهٔ جدید ش ۹۹ سال ۱۳٤۷ش، ص۲۶-۲۹

دکتر کدکنی که برجسته ترین شخصیت ادبی و شعری در این برهه زمان در ایران محسوب می شود ،علاقهٔ فراوان به ادبیات فارسی که در هند در قرون متمادی بوجود آمده است، دارد. ایشان تحقیقات خوبی راجع به شیخ علی حزین حدوداً بیست و پنج سال پیش انجام داده و همچنین کتاب ایشان دربارهٔ بیدل نیز خواندنی است. ایشان همواره سعی غوده اند که دانشجویان رشتهٔ زبان ر ادبیات فارسی دانشگاه تهران راجع به ادبیاتی که در سرزمین هند بزیان فارسی به منصهٔ شهود آمده، توجه خود را معطوف بدارند و به مطالعهٔ خود قرار بدهند. بنده شاهد هستم که در حضور اینجانب و چند نفر از دانشجریان گروه ادبیات فارسی در دانشگاه تهران ایشان تقاضای خود را دربارهٔ گذاشتن چند واحد در مقطع فوق لیسانس و دکتر ای ادبیات فارسی در آن دانشگاه راجع به ادبیات فارسی هند نوشته و به گروه ادبیات تقدیم کرده اند. دکتر کدکنی به شعرا و نویسندگان فارسی زبان هند بسیار علاقمند و خراستار چاپ آثار آنان در مهد زبان فارسی (ایران) هستند. همین علاقه فراوان ایشان را وادار کرد که سلسلهٔ مقالات را بعنوان «شعر پارسی در آنسوی مرزها» در مجله "هنر و مردم" آغاز نمایند و چندین مقاله دربارهٔ شعرای پارسیگوی هند نوشتند که غالب دهلوی نیز یکی از آنان سی باشد.

1.4

دکتر کدکنی دربارهٔ غالب می نویسد؛

« . . او را باید غزل سرای برجسته ای در شیوهٔ هندی بشمار آورد و شاید بزرگترین سخنوری باشد که از قرن سیزدهم به بعد در شبه قارهٔ هند غزل سروده است» (مجله هنر دمردم ش ۱۹: ۱۳٤۷ ص ۲۹-۲۹)

دکتر شفیعی کلکنی، محمد رضا: صدمین سال درگذشت غالب ده لوی، مجله سخن ۱۱۸ شماره ۱۱-۱۲، ص ۱۱۷۳ – ۱۱۷۵ فالب ده لوی، مجله سخن ۱۸: شماره ۱۱-۱۲، ص ۱۷۳ – ۱۱۷۵ فالب ده این مجله سخن ۱۸:

دکتر کدکنی این مقالد مختصر را به مناسبت صدمین سال درگذشت غالب دهلری نوشت و ایر این حقیقت ایراز تأسّف غوده است که شاعری نام آور مثل غالب در ایران ناشناخته مانده است. در آخر این مقاله ایشان غزلی از غالب به مطلع زیر نقل غوده اند.

والمناح والمناج والمناج والمناح والمنا

1.4

مفصل است که در آن دربارهٔ خصوصیات شعری غالب بحث شده است. این مقاله همراه با عکس غالب، عکس تحریر وی و عکس منزل وی در بلیماران چاپ گردیده و یك عکس تمبر نیز چاپ شده است که به مناسبت صدمین سالگرد وفات غالب از طرف ادارهٔ پست و تلگراف پاکستان چاپ شده بود. دکتر شهریار نقوی: میرزا اسد الله خان دهلوی، تهران مجله وحید ۲-سال ششم شماره هفتم ص ۵۹۰-۵۲۰، ۱۳۶۸ش/ژوئن ۱۹۹۹م الله دتا چودهری: میرزا اسد الله خان غالب، تهران، مجلهٔ وحید سال ششم شماره دوم و سوم، ص ۱۹۵-۱۲۳، ۱۲۲۰-۱۲۷

این مقاله نیز به حد معرفی غالب محدود است البته از یاد داشت مدیر مجله که بر این مقاله نوشته است، معلوم می شود که استاد محیط طباطبائی در رسالهٔ «تهران مصور» سال ۱۳۲۹ ش دربارهٔ غالب مقاله ای نوشته بود که باوجود سعی بسیار بنده نتوانستم آن شماره را بدست بیاورم.

دکتر ایرج افشار: خطابه دربارهٔ غالب، مجله راهنمای کتاب ۱۶ (فروردین - خرداد . ۱۳۵)، شماره ۱-۲-۳ ص ۱۲۵

این خطابه ای است که آقای ایرج افشار در سیمنار بین المللی غالب در لاهور خوانده بود. در شماره های . ۱-۱۲ «راهنمای کتاب» گزارشی دربارهٔ سیمنار مزبور نیز بچاپ رسیده است.

نصیر احمد صدیقی: مثنویات غالب، مجلد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، مصدر احمد صدیقی: مثنویات عالم ۱۳۵۳ مشهد شمارهٔ اول، سال نهم بهار ۱۳۵۳ ش (۷۶ –۱۹۷۳ م ص ۱۹۷۹ م ص ۱۹۷۹ م

11

الله المانية والمانية والمان المقالة خود إيازده منتفى فارسى غالب دهلوى را معرفی غوده است و پس از مطالعه و بررسی مثنویات غالب به این نتیجه رصيلاهٔ الميت، كه ميثنويات فارسى الخالب يدهيج عنوان أز مثنويات فيضي و عرفى كمتر نيسنت! . ( سام المناف قريبا ، والله المالية الماله المالية المالية المالية المالية المالية دكتر ضياء الدين سجادي: بحثى دربارة شعر غالب دهلوي مجلد "پيوند دوستني". شمارة اول إسفند ٥٥، ١٣٥٥ ش (١٩٧٥ - ١٩٧٥م) ص ٧٩ -٧٠٠ م ا مجله مزيون بديست نيامند. المستهدين الراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ال دکتر محمد علی فرجاد: رنگ رنگ و بیزنگ، ناموارهٔ دکتر محمود افیتنان جلد دوم، تهران ۱۳۹۵ شنده ما انتان دور از ۱۳۹۵ شنده ما انتان دور از انتان دور ان د کیتر مجمد علوی مقدم: سیری در اندیشد های غالب دهلوی مشهد، مجله دانشنکده ادبیات و علوم ایسانی واشماره چهارم سال ۲۸: زمستان VERLES/XXXIA والها كان كاهى دربارة غالب دارايران مقالاتيكه نوشته شدة است در آن ميان دكتن غللى مقالد اى درباره غالب بسيار خوب نوشتد اند و اين بار درباره نشر عَالَتِ شِيَايِدِ الرَّلِينَ بِأَنْ دِنَ ايرانَ مِطَالِعَةُ خَوْبِ إِزَانَهُ شَئِدَةً زِيْرًا كِهِ قبل أَزَ أين هرجه راجع بد غالب بصورت مقاله نوشته شده است بیشتر جنبهٔ شعری او دارد. دکتر علوی غالب را پس از امیر خسرو دهلوی و علامه اقبال بزرگترین شاعر پارسیگری شبه قاره می داند و پنج آهنگ وی را مورد بررسی قرار داده

111

است. به همین نخاطر او سطور مقالهٔ ایشنان را بزبان اردو ترجمهٔ نموده که در

مجلهٔ «غالب نامه» آرگان آکادمی غالب دهلی نو سال ۱۲ شماره ۲ (ژوئیه ۱۹۸م) بچاپ رسیده است (۱)

الس ساندره بوزانی: سبك شعر بیدل و غالب دهلوی، مترجم: ضیاء الدین ترابی، تهران، مجلهٔ كیهان فرهنگی (ویژه فرهنگ هند) سال دهم، شماره ٤ تیر ماه ۱۳۷۲ ص ۲۶-۲۹

دکتر محمد حسن حائری: سومنات خیال، سخنی در سخن غالب، تهران، مجلهٔ آشنا شماره دهم- فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۲ از ص ۳۸ تا ٤٥

دربارهٔ غالب همین قدر مقالات در مجله های فارسی زبان ایران بطبع رسیده است. محکن است که دو سه مقاله دیگر هم باشد ولی از هیچ منابعی بیشتر از این معلوم نشده و جا دارد که دربارهٔ غالب و شعر و نفر وی در ایران کتابی مستقل نوشته و علاقمندان را بیش از پیش مطلع ساخته شود. خوشبختانه اخیراً به سعی و کوشش دکتر محمد حسن حائری، استاد دانشگاه علامه طباطبائی کتابی بنام «میخانهٔ آرزو» بطبع رسیده است که دارای احوال و آثار و گزیده ای از اشعار غالب دهلوی می باشد. این کتاب از طرف نشر مرکز در تهران در سال ۱۳۷۱ ش چاپ شده است. فهرست مطالب این کتاب مرکز در تهران در سال ۱۳۷۱ ش چاپ شده است. فهرست مطالب این کتاب بقرار زیر است.

-1 سخن نخست -1 مقدمه -1 مقدمه شاغی -1 مقدمه شاغی -1 معنوی -1 معنوی -1 مغنوی -1 مخمس -1 مغنوی مغنوی

114

امید می رود که باچاپ این کتاب راهی درمیان ایرانیان برای مطالعه و تحقیق راجع به غالب دهلری که بزرگترین شاعر فارسیگوی شبه قاره هندا در قرن گذشته بشمار می رود ، گشوده خواهد شد.

#### حواشي:

۱- لازم بد ذکر است که همین مقالهٔ دکتر محمد علوی مقدم در مجله «دانش» اسلام آباد بعنوان «غالب کیست؟» و در مجلهٔ «بیاض» دهلی سال دهم ش ۱ (۱۹۹۰) بعنوان «زبان فارسی و عرفان در سرزمین هند» پس از ترمیماتی چاپ شده است.

\* \* \* \* \*

بے بیں مگر ذہین ہیں ان کی مدد کرو سیجے ہیں بہترین ہیں ان کی مدد کرد مضر بقا ہے اس میں بہت او تجربه گاہ جو بھی محققان ہیں ان کی مدد کرد

448

میدنیمن الحسن فیمنی معادن دنیس آنجین فارشی - اسلام آیاد

# خيرمقدم نامر مجدمت صرب على اكبرناطق نوري

ای خ ت قسمت که امروزی سننده مهمان ما آن مرسس میلسسس سنورای ایران ما

از قدومش مفتخر هم مثاد مان خاک وطن فطق ناطق نور السندا بدیقلب و جان ما

علم وحكمت داسست نودى چتمه و فرد هسست بر دو پیشس عیان برطا بروبینها ب ما

مردم ایران و پاکتان پومیک قالب دوجا

همدی محکم متودنینی زفیض دوالمنن

دنده و پاستده یاد ایران و پاکستان ما

#### شعر فارسى:

حكيم محمد يحيى خان شفا مرحوم . دكتر محمد اكرم اكرام

استاد دانشگاه پنجاب

ميرزا اسدالله خان غالب

پروقیسر سید وزیر السن عابدی

دكتر الياس عشقى

سيد فيضي

يعقوب على رازي

سرور انبالوي

خواجه منظر حسن منظر

كياني نژاد

۱- مناجات بد درگاه قاضی الحاجات

۲- یك موی تو

٣- غزل غالب

٤- تغمه ياك

٥- بياد دكتر زبيده صديقي

٦- انتلاب اسلامی ایران و زهبر انتلاب

٧- نصيحت

٨-. غزل

٩- غزل

. ۱-بیاد دکتر سید حسن سادات ناصری

#### شعر أردو

پیر مهر عل*ی* شاد

قمر يزداني سيالكوفي

پروفیسر محمد سعد سراجی

سلطان أرشد القادري

۱- کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا

٢- ختم المرسلين

٣- غزل

ع- هائيكو

110

## فيحم محديبي خال شفا مرحم

# مناجاه بردركاه فاضى الحاجا

صمدا سامع المسناجاتي ممن المسناجاتي ممن المسناجاتي من المارض والسناواتي "

أحسدا إكافي المهمس في أن المهمس في المهمس في المعمد الله المعمد المعمد الله المعمد المعمد المعمد الله المعمد المعم

رحم فرمائی واقض صاحب تی در ظرو حن تنسب م آفاتی است خدا در جمسیع مالاتی من مفرور الدهور احفظنی وقتی از هسسه بلتیاتی وفتی از هسسه بلتیاتی وفتی فضله بما تا تی تن نفسه به بیاتی ندر تو می کنم تحتیاتی بدیر بات سلام وهواتی

بردرت منرگسنده مخاجم فضل تو دستگیربنده متود مای د ناصر و معین و حفیظ ایس ایش و معین و حفیظ ایس ایش من باشد رحمت تو بکل اوست تی اعظنی ما ماکت من خیر ایس مرا بحسب دماں یا الهی مرا بحسب دماں عرضه دادم بروضة الجنة

دل و جان شفا منور کمن ایم تو بی مثیل مشکواتی وكتر محداكرم" اكرام" اتاد دانشگاه نيماپ الايور

## Jeg L

این منظومه روزی مروده نند که یک نفرگفت: در"مسجد صفرت بل" درستمبر این همه منگام دکشت و کشتار مرکب مو (موی مضرت مبغیرص) چیمعنی دارد ؟

بهست صدهنگامه درشیرازیک بوی تو جان بیفتانند بر پکت بنش ا بروی تو آمدیم از بیشی برواند وستس به بوی تو هست میزای کویی میرست بیکوی تو هست میزای کوی میرست بیکوی تو میر عالمتا ب دا باش فروغ ادروی تو می کند بر یا قیامت قامت دلجوی تو تشد ندی کان می خود کی قطره آل بوی تو صید شیرای دلا ورمی کست آبهوی تو وسید شیرای دلا ورمی کست آبهوی تو دی تو ترک و تا جیک و عزاتی و عرب، بهندی تو

دهر برهم گردد ار برهم سؤد گیسوی تو صده را را ن عاشق روی دل افروز برخوق ای گی بختای بهتی تا فشاندی عطرخویش صورت زیب بی قرمعیار زیبایی بود سایه تو معیار زیبایی بود سایه تو روشنی مجنس جهانی تیرو است زنده گرداند دم یا کش جهانی تیرو است بی نیاز هفت دریای جه ن می کرد دهی می کیک صحای تو گیرد شابها ذان دا میزود همی جمله عالم بست رگان و خواجه عالم تویی جمله عالم بست رگان و خواجه عالم تویی

دا) مصرع ادل این شعراد جای و مصرع دوم ادعلامد اقبال است با تغییرات لفظی -

خُلِن دالای تو باست دجه رنیروی تو برتزاد اندلیشر باست. قوت بازدی تو کو بیناهی درجهان غیر از حریم کوی تو مخترهم بهرییاست خولیشس آیدموی تو جمله قرآن است دروصعب خصال دخوی تو

صدهزادان مک لگیری بریک بخدلطت رجعیت مهروشکست ماه از انگشت تست تیر بادان نساد ونشدند باشد بهرطرن چست مدا آب حیاتی در کویر کا کنات مرسس و محمود و ممضور و میپروصطفی

گفت و گوبیت برلب ما بهست اگراکه» برزباین ایزدیاک است گفت و گوی تو

اگر دانی کرعب ای خاندانم نظر برحب اندان مصطفے کن وگر گوئی کر گشتم در بلائن نظر بر کست تگان کر بلاکن بر دنسب گر کسے یا تندہ بودے ابوالقاسم محسے شکر زندہ بودے ابوالقاسم محسے شکر زندہ بودے

114

## عرلغالب

نضا بحردسش رطل گران مگرد انبی بيا كه قسب عده أسمان بمرداتيم زجان و تن بمدارا زیان بردانیم زجشم و دل بشماست تمتع الدوزيم بگوشترای بنشینیم و در فسندازگنیم به به کوچ بر برده پاست بان بگردانیم وكرزناه رسدادمغسان بكروانيم اگر در متحد بود گئیسند و دار تین دستیم الل الكنيم و كلا بي به رمكزر باشيم می آوریم و قدح درمیان بگردانیم کهی بلا بدسخن با ادا بسیب میزنم کهی بیوسه زبان در دیان بگردانیم بشوخی که رخ اختسان مگرد انیم تهيم شرم بيكسي مو و با هم أورزي یکائی گرمی دوز از جهان بگردانیم ز جوسس میبنه سحر دا نفس فرو بندیم بوهم شب همردا در غلط بیندازیم از نیم ده مدرا باشیان بردانیم بچنگ باج سستانان شاخیادی ا د مشاخسار سوی آستیان مگر دانیم بصلح بال قشانان مسبح محاهيرا ر حب الدام من و تو دما عب نبود المراقياب سوى خاوران بكردانيم یمن وصنال تو با در نمی کند غالب بياكة قساعدة أسمان بكردانيم

مرودهٔ روانشاد پروفیسرسیدوزبرالحن عایدی تعمیر باک

ای پاک زبین ، ای کشورمن ، ای مولدمن ، مغشاً من

ای مسکن من ، ای مأمن من ، ای ساید تصل خدای من

رحمت بتوبادا، سايدكان دائم، بطفيل شاه زُمن

آن خسرو بطحاء مرودمن ، آقای من ، مولای من

این برم زنو گلش بادا، آفاق دلو دوسش بادا

ای دین من ، آیکن من ، ای اور دل دانای من

خاهم كركنتم محكم ببرست اى جان دلم قربان مترت

ای پیرچم نجم و بلال من ، ای نفش فلک آرای من

الزيرة جرتهم، مهرتوى، از بخت جيرنالم ماه توتي

ای مرروزمیاه من ، ای ماه سنب بلدای من

مرسر بود، شاداب بود، در کام عدد ربراب بود

این وادی وکوه و دائمن من این دست و درو دریای من

14:

ای صبح وطن ۱۱ی تشام وطن ، ای آب وطن ، ای فاک طن

سلمای من ، لیلای من ، میترین من ،عسد زدای من

ای برم وطن ۱۱ ای مشق وطن ، ای جان و دلم ، ای آمیگم

میخانهٔ من ،صهبای من ، پیمارهٔ من ،میسنای من

ای مزدع من ، ای سجدمن ، ای معل من ، ای معبد من

ای کیشتر من ، ای حاصل من ، دنیای من ، عقبای من

ای بهتی من ، ای همت من ، ای گوشش من ، ای کوشش من ، ای کاوش

ای سازمن بمضراب من ، ای تعمدٔ جان ا فرای من

ای رنگرین ای بوی جمین ای معروبین ای جوی بین

بمرازمن ، دمسادمن ، ملحب عمن ، ما وای من

از رنج وعن آزادنما ، برمرع جمن داست دنما

part of the same

ای دوق جمن پیرای من ، ای شوق طرب افزای من

من عابدي عمحوار توام ، دلسور تو ام ، بهارتوام

ای باغ چمن افسدوز من ، ای یادچمن آرای من

· March of the March of the March of the Conference of

### د کترالیاس عشقی

# باو ولترربيره صرفي ال

ای دوست ای پیگانه سخنور حب گویذای بامن بگویب عمل دیگر حب گویذای پروایز وار زیب تی درگلت تان پاک دور از به ار ما تو گل تر حب گویزای

نایا ب گشت بعد تو آن صدق و آن صفا با آن دل چوست بیشه منور حسی کو رز ای

وجه غبار خاطب به تو بود بوی گل در خاک گورس ختر بستر همیسگورد ای

با وصنع احتسياط و مخود داري كر بود

ای در نگاه خورسس فروتر سیسگوندای

جمدِ تو لودجمسدمسلسل نمام عمر چون ساختی پرا برمقب در شیسگوندای

اله بمناسبت ادلین سانگردوفات ذبیره صدیقی (وفات ۱۳ بینوری ۹۳ درمنان)

144

شایان تو کیاست خذت ریزه بای من بی گوهرم توصاحب گوهرسی گوندای مرداشتی کشیده تو بر دوسش نازکت سمستی تومبرگران که میک مرحیب گوندای بالاتو كردى رتبهٔ زن را بچو رابعه ویرا، تو ای تولد ویگر حیب کوندای ای وای من برای من اعوش باز نیسست إساده ام بكوى تو بيرون درمتم توليس در حيب كورزاى مت بی سه نامهی دارم رز از تو این همه باور یکورندای عشقی کنسد زمیره مرمکنان تما تلاش در ایر تیره ای مر آلود سیسگوندای

له ـ رابعه خضداری ذن فارسی گوی بوجیتنان که در خضدا دیاکتان جینم بجهان کننود و در آن منفرهی زیست و در همان خاک خوابیده است -

TYY.

متيدقينى

سلام ما برمید آن زعیم ملت دا

کداد مباع او

نظام کمند لباسس نظام نو پوسشید

بغیض عصر دوانی برکام مشرقیان

چر دوح تازه دمید

مثال شعلهٔ دختال و تابش خررسشید

بروح گرمی و در دیده دوشنی مخشید

از دست نقش بدل آیت نکو نامی

کر کمی کمی تراود از دیبیام حیات

مکوت مشب چرشکست

مکوت مشب چرشکست

بعقد سب على وأدى ، بيشاور

## لصبحيب

نيستي ويستئ وغم درنعت ت نفس امّاره یکن در اختسیار ما که دانی خوبی خود در جمان يختر تركن رشيته انسانيت تاكديا في تمغه خدست كزار برکر برخود می بیسندی یادیات بر دگریم گر بیسندی تنادیاد رحم کن تا بین دحم از کردگار میت می بر تو بات بائیدار

ادتقاران التحب دو اتعاق كرتو خواجي زندي ما وقار بهنراد خود سربی آدم سان بهوشیار از ملقهٔ تبطانیت خدمت انسانیت دا کن شعاد

این سخن بائے بصیحت یا د با د و تده بادوشاد باد آباد باد

مردرانبانوى

عرل

دوستش برد کم تیری کشیدن آدزو دارم دنقد جان عم تو بهم خریدن آدزو دارم انفر جان عم تو بهم خریدن آدزو دارم دلم با بغیر و جنگ و در با بی بهم نمی سازد حکایت از لب تعلین شنیدن آدزو دارم نییم مسی بیتا باشی بوسد به زلفانت من دلوانه بیرا بهن در بیدن آدزو دارم دام بیخودی گیرم ، بسحوامیل می خوانم که از دنیای دنگ دلورمیدن آدزو دارم ندارد انتفاقی با من دلوانه سیم می سازم شمر شب در فراق او تبلیدن آدزو دارم دروز اولین تصرا می دو بیم می سازم شرای جان جان دان در قصر دبیدن آدزو دارم ندارم بیری کاری با گست تاین تمنای بر بیش آن نگاری مر بریدن آدزو دارم کدایا مذارم با کست تاین تمنای بر بیش آن نگاری مر بریدن آدزو دارم کدایا مذارم با کست تاین تمنای در بریدن آدزو دارم کدایا مذارم با کست تاین تمنای در بریش آن نگاری مر بریدن آدزو دارم کدایا مذارم با که در در م می آید

خواج منظرحسن منظر

غزل

ندت برنقاب اندر، حکمت بر حجاب اندر

الدر معدون داده قطره سرسخساب الدر

قادى كريني داند معنى لير كست ب اندن

بی عسلم و عمل جوید منصب بر نصاب اندر

أن أبله يائم من ، أن خاك نست يمم من

لردد به مرمرکب داکب به دکا ب اندر

مصراب نگون کردہ جوئم کر نوا سنجے

باد نصد خرد نغب بدراب

آن جرعہ کہ جاں مختد منت کش بار ہی

آن برق که جان موزد ندرد سیاب اندر

المرانع كرال خواتي يك لعظست وون أيد

لغزيده قدم وارد منظر نباست الدر

174

کیائی نژا د تهران

## بباد دكترسين سادات ناصري

نکومشرسب و دند و آزا د بود خصال و کمالسنس خدا داد بود بواقع ، برازنده ، داما د بود بجز علم ، هسسر پیز ، برباد بود گهی می بذله پر داز دلت د بود گهی هیچو طوفان بعندیا د بود بوقت عبدل ، سحنت نقت د بود بر بیش کسان دام ومنق د بود و جو دسس همه بمن اصندا د بود بیمن گرانفت در استاد بود بیمن گرانفت در استاد بود بیمن میان با خنت ، گوئی که فراد بود بیمن میان با خنت ، گوئی که فراد بود بیمن می مین از این مینست آبا د بود می مین گونی که فراد بود میکر میر از این مینست آبا د بود میکر میر از این مینست آبا د بود

قوی رای و صاحب دل وراد بود سخندان و دانشور و بمترسنج عروسس هنر را بصد زیب و فر بچشم سخد بین او ، درجهان گهی می نوسست و گهی می مود کی نرم و آرام هیجون تسیم بهنگام الفیت ، بسی شوخ طبع بنزد حسّان مركشش وسخنت گير تو گویی که مانند مترسشس سبخن کونتر او ، در فنون ا د ب یی عشق مثیرین نظسسه دری دریغا چر زود از جهان دیده بست بكفتم دريعيث ي من گويد ، او

سنب یا د او ، یا د او ، یا د باد کر بهر چند بهوسته در یا د بود

حضرت مهرعلی شاه کا عار قارتکلام

## كتص مهر على كتف تبيري ثناء

آج میک منزاں دی و دھیری اے کیوں جندڑی ا داس گھیری اسے اوں اوں و جے متوق چنگیری لیے اُج نیناں لائیاں کیوں جھڑیاں مه من اسم من من اسم الله اسم الله الله الله الله الله الله کالی دھت نے اکو سے تاتی اسے محمود اکھیں من مدھولاں السی صورت نوں میں جان آگھاں جاناں کہ جان جسب ال آگھاں سيح آكمال تے دب دی ثنان آکھال جس ثنان توں ثناناں مسینیاں وسيصورت داه سيطورت داجهرا داه اسه عين معيقس دا م میں ایم ہے موجعت وا کوئی و دلیساں موتی ہے ترماں لا بوم كا تعين مخطط بُردين من مها لورى جملك دكها و سجن خوما منصیال گالین الاؤسین بوسسدا دا دی سن کرمان مجرسے تھیں مسجداد وصولی نوری جھانت مسے کارن سامے وو ما الجين داه فرسس كرن سب اس و مل حوران يمان ابهاصورت تالا دہے پہش نظروقت نزع نے روز مشر و بے قبر، تے یل تھیں جد ہوسی گزرمیب کھوٹیا نظیمین ندھویاں انهاں مکدیاں تے کرلاندیاں تے تکھ دادی صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت دکا ندیاں نے شالا آون وست وی اوہ گھریاں سَيْحَانُ اللَّهِ! فَا أَجْلَكُ فِي مَا أَجْنَاكُ فِي أَ الْمُلَكُ فِي الْمُلَكُ فِي الْمُلَكُ فِي الْمُلَكُ كتصے مهر على ، كتھے تيرى تنا وكستاخ اكھيں كتھے جا الرياں

#### فمريز دا في -سيالكوط

# تعسن فتم المرسلين

 صبح جنت عادض قابان ضم المرسيس غيرت فردوس ہے بتان ضم المرسيس دوجها ن بين قابع فنده المرسيس المبيس علام في فرد الله الله عنده من المرسيس المبيس المبيس

گرئ دوز قیامست کا قرکوغم رزیو گرعطا ہو را یہ داما بن ختم المرسلیں

بردفیسرمحدسعدسراجی دوستی مرمتدبایا موسی زنی متربعت ضلع « بیره اسماعیل خان

غزل

عیرسے رسم و راہ تہاری ہے
صورت حال کیب ہماری ہے
تیری ساتی گری کے کیا کینے
جس کو دیکھا ہزد سے عادی ہے
ایک سب خواب میں تھے آ نکھے
ایک سب خواب میں تھے آ نکھے
ایک میں ہے کی ہو جو اوجھل

ال جمیک الله ل بو جو اوجل

مرتوں پر وہ وقعند بھاری ہے

محض اس کا کرم ہے فتح الباب

زور و ذر کا گذر مذ زاری ہے

شعر اینے بیں سب نشان شعور

فیض مرسشد مدام جاری ہے

سنطان ادر شدالقادری محورش

باشت

دب کو بھایا ہے مادسے جماں پرما پرجس کا مخد ہے ماہیہہے

دیکھ مسلماں کو عہد مسلماں کو سے تو سلے تو سلے پر بھی انساں کو پر بھی انساں کو پر بھی انساں کو پر بھی انساں کو

میر میں میں اور اور کے ان میر رکری کرچی موالوں کے ان میر میلنے میتنا ہوں

> مک کومنسنا تھا جاگئی آنھوں بننے گئے مخالوں نے ڈسٹا تھا

کننی دوری ہے سندرگ سے تزدیک ہے لیکن او مکیں مجبوری ہے

> کوئی رزیجائے دل دریاسہے محرسے گہرا کون اس کی جاشنے

یا دوں کا ہوسم صحراؤں جیسا بھرہ سبے اور انتھیں پرنم اور انتھیں پرنم

ادض پاکستان عظمیت ، دفعیت ، نشان ، تحرّبیت ادراین بهجان

14.A

#### معرٌ في مطبوعات

کتاب: مقدمه ر انتخاب: صفحات:

ناشر:

سفحات: ٣٣٥ ص

پيكيجز، لاهور

that the same of the section with this time to any in the first of the sections

بزم انیس (انتخاب مراثی انیس)

پرفسور ئیر مسعود رضوی

این کتاب انتخاب از مراثی میر ببر علی انیس (۱۸.۳–۱۸۷۴م) است که به همت آقای افتخار عارف مدیر اکادمی ادبیات پاکستان و سابق مدیر" اردر مرکز "لندن به چاپ رسیده است. دکتر نیر مسعود رضوی فرزند خلف مرحوم سید مسعود حسن رضوی ادیب است. سید مسعود حسن رضوی سابقاً رئیس بخش فارسی و اردو در دانشگاه لکهنر بود و خدمات ادبی و فرهنگی او شهرت جهانی دارد. وی انیس شناس بزرگ بود و هفت مرثیه انیس را با فرهنگ و حواشی و مقدّمه بنام "روح انیس" از "اندین پریس" اله آباد (هند) در سال ۱۹۳۱م بچاپ رسانیده بود. دکتر نیر مسعود رئیس بخش فارسی واردو در دانشگاه لکهنژ است و انتخاب دوازده مرثیه میرانیس بخش فارسی واردو در دانشگاه لکهنژ است و انتخاب دوازده مرثیه میرانیس بخش فارسی واردو در دانشگاه لکهنژ است و انتخاب دوازده مرثیه میرانیس بخش فارسی واردو در دانشگاه لکهنژ است و انتخاب دوازده مرثیه میرانیس تریب داده است.

میر انیس در شبه قاره پاك و هند شهرتی بسزا دارد و او را شیكسپیر شرق و فردوسی زبان اردو می نامند. وی بیشتر از صد هزار بیت مرثیه و سلام و رباعیات و غزل سروده است و چون در مكتب شاعران فارسی پرورش یافته است و از فردوسی و نظامی و مولوی و رومی و محتشم كاشانی استفاده نموده، تركیبات تازه و جالب را در مراثی خود آورده است اگر مراثی انیس را با دقت بخوانیم بعضی از آنهاباترجمه های آیات قرآنی و احادیث نبوی مطابقت دارد و مراثی را بطور یك درس اخلاقی در نظر خوانندگان و شنرندگان جلوه گر می كند.

144

1.1

كتاب: بينات حصد اول و حصد دوم

مۇلف: عرفان رضوي

ناشر: رهبر پبلشرز- اردو بازار - کراچی

صفحات: ۸٤٨ ص

کتابی است در دو مجلد، جلد اول شامل سیرت انبیای کرام از حضرت آدم(ع) تا حضرت موسی (ع) و جلد دوم دارای احوال حضرت یوشع تا حضرت عیسی (ع) می باشد. مؤلف قایل به عصمت انبیاء است و روایات اسرائیلی را یا نقل نکرده است یا باحسن تأویل و قوت دلیل صبغهٔ دیگر داده است.

آقای عرفان رضوی اصولاً مردی شاعر، نعت گو، مدح سرا و منقبت خوان پیامبر اسلام و اصحاب کبار و اهل بیت اطهار اولیاء الله و دیگر مقدسان می باشد. کتاب "سحاب فیضان" و "صباح آرزو" نمونهٔ شعر گویی و نعت گویی ایشان است آثار نظم و نثر فراوان دارد که به نام عرفانیات چاپ شده است. کتاب بینات پراز اطلاعات ارزنده است.

The war day of the same

کتاب: تعلیمی مثلثین (روش نو در آموزش)
مصنف: دکتر انعام الحق کوثر
صفحات: ۱۹۹۳ م
سال ناشر: ۱۹۹۳ م
ناشر: ناشاذ پبلشرز – صندوق پستی ۱۹۷۷ – کویته

دانشنند بزرگ و محقق کم نظیر جناب دکتر انعام الحق کوثر در مرضوعات مختلف از جمله "آموزش" انجام داده است. ذوق سرشار ایشان در تبیین موضوعات مختلف مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و بعبارتی دیگر هر آنچد انسان به آنها نیاز دارد بصورت مثلثات، راه طولانی و پرپیج و خم بسیاری از بحثهای خسته کننده را کوتاه غوده ضمن اینکه بر جاذبه موضوعات نیز آفزوده است. کتاب «تعلیمی مثلثین" گواه بر این است که استاد در دوران تدریس، تمامی قوانین روانشناسی تربیتی کودك و نوجوان را خوب می دانسته و به آن عمل می غوده است. چرا که برای آموزش یك کودك و نوجوان تا آموزش مسائل علمی کافی نیست بلکه آنچه مهم است پرورش ایعاد مختلف روحی روانی، فکری اوست که در صورتِ رشدِ ناهماهنگ طنایعه آفرین خواهد بود.

دربارهٔ روش تعلیم، سد روش تقریری، استفهامی و مختلط توسط دانشمندان قدیم و جدید بیان شده که هر کدام ویژگی خاص خود را دارد. روش تعلیم تقریری که متأسفانه عده ای از معلمین ما هنوز ازین روش استفاده می کنند. روش کهند و دور از دوق و سلیقه است که کلاس را به

مجلس خطابه تبدیل و شاگردان را دچار خستگی می غاید. در روش تعلیم استفهامی که روشِ سقراطی نیز گفته شده درس بصورت مکالمه بین استاد و شاگرد در می آید و معلم شاگردان را برای کشفِ حقیقت و پاسخ سئوال مطروحه توسط وی کمک می کند و این شاگردان هستند که در نهایت با تشویق و کمک معلم جواب را می یابند. این روش در بسیاری از دروس قابل اجرا و سودمند است و مهمترین فایده آن تحریک هوش دانش آموزان و بالابردن سطح فعالیتهای ذهنی آنان است. بهترین روشِ "شیوهٔ تعلیم مختلط" است یعنی ضمن آنکه معلم مطالب لازم را بیان می کند در وقت مقتضی از طرح سؤالات برای رفع خستگی دانش آموزان و نیز تشویقِ آنان به یافتن مجهولات استفاده غاید. اما روشِ استاد در این کتاب فوق العاده است، ایشان موضوعاتِ تدریس را به زبانِ ریاضیات که دقیقترین زبانِ علمی است برای دانش پژوهان و مربیان بیان غوده، عناوینِ سه زاویه مثلثات بگونه ای تنظیم شده که ناخود آگاه برای خواننده ایجادِ سؤال می غاید و خواننده را در پی کشف ارتباط دقیق بین سه عنوان و عنوانِ کلی آنها که در وسط مثلث قرار کشف ارتباط دقیق بین سه عنوان و عنوانِ کلی آنها که در وسط مثلث قرار

علاوه براین استاد دانش آموز را بطور ظریف بد اهمیت ایمان، تقدس قانون، نرمش دربارهٔ آنچه خداوند مجاز شمرده، پرهیز از خشونت و تجاوز، انجام وظیفه و عهد و پیمان، کسب شجاعت و شهامت، عزت نفس پاکدامنی و اخلاص، وطن دوستی و بسیاری از جنبه های دیگر اخلاقی و وظایف اجتماعی توجه داده است و کودك و نوجوانی که تحت چنین سبك آموزش قرار گیردبطور طبیعی و بدون هیچگونه حساسیتی فضایل و کمالات را

مى آموزد. بهرحال سبك ایشان سبك بسیار جالبی است و قابلیت آنرا دارد كه برای همه اندیشمندان الگو واقع شود. بخصوص كه الهام گرفته از روسِ اولیا و برزگان دین مبین اسلام بخصوص خصرت رسول (س) و حضرت علی (ع) می باشد و روایات و اخادیث اسلامی زیادی بهمین سبك وجود دارد كه موضوعات را بسیار منظم تقسیم بندی غوده است.

استفادهٔ شایان بنمایند. است اندیشنندان این سرزمین از توجود گراغایهٔ استاد عالیقدر

ر المنظم المنظم



MYV

## داستان تولد بودا (بدروایت سغدی) (فارسی)

کتاب «و سنتره جاتکه» داستان تولد بوداست بروایت سغدی که گرتیو و بنونیست آنرا بفرانسه برگردانده و ﴿خانم) دکتر بدرالزمان قریب استاد بخش زبانهای باستان دانشگاه تهران آنرا بعد از تحقیق فراوان بفارسی ترجمه کرده است. چاپ اول این ترجمه فارسی در پاییز ۱۹۷۱ش/۱۳۷۱ صورت گرفته است. بقول دکتر قریب از نظر جغرافیایی و تاریخی زبان سغدی شاخه ای از گروه شرقی خانواده زبانهای ایرانی و در دوره میانه آن قرار دارد و در هزارهٔ اول میلادی در قسمتی از شرق ایران (به معنی ایران بزرگ) و درمیان مستعمره های بازرگانی سغدی پراکنده در طولِ شاهراهٔ ابریشم زبان زنده بوده است... اغلب مستعمرات سغدی پیرو دین بودایی یا مانوی یا مسیحی بودند، نوشته های آنها متاثر از متونِ اصلی سه دین نامبرده می باشد. در متون سغدی بودایی اصطلاحاتِ فراوان از سنسکریت... و در متونِ سغدی مانوی... واژه های بسیاری از فارسی میانه و پارتی... و متون سغدی مسیحی نیز بشدت متاثر از اصل سریانی خود می باشند.

ترجمه فارسی متن این کتاب ارزنده (که اول و آخر اصل آن افتاده است) در ۶۹ صفحه آمده است وسپس به علت کمبرد منابع فارسی دربارهٔ زبان سغدی ، مترجم فاضل فصلی دیگر در بارهٔ مآخذ و منابع تاریخی موجود و نکته های برجستهٔ تاریخ سغد به رشتهٔ نگارش در آورده و همچنین گزارشی از مدارك کشف شده، موضع کشف و محل نگهداری دست نوشته های سغدی همراه مطالبی دربارهٔ متن کتاب و «و سنتره جاتکه» و نیز یادی از نخستین پیشگامان تحقیق و پژوهش دراین اثر را به نظرِ خوانندگان رسانیده است. این

کتاب دارای حدود ۱۳۵ صفحه می باشد در آخر آن ۷ تصویر آمده که مترجم در صفحات ۱۰-۱۷ کتاب شرح این عکسها را آورده است. بهای این کتاب ذکر نشده است.

خلاصهٔ کتاب است بسیار جالب و سودمند برای کسانی که به ادیان باستانی بویژهٔ مذهب بودایی علاقمند باشند.

#### شرح احوال و آثار عبدالرحيم خانخانان (فارسي)

عبدالرحیم خان خانان از برجسته ترین امرای ادب پرور و ادب دوست عصر اکبر و جهانگیر و خردش هم شاعر و نویسنده دارای دیوان شعری بوده و «بابر نامد» را بفارسی برگردانده و در تربیت و نوازش اهل فضل و کمال از مهم ترین امرای عصر خود و به عقیدهٔ محمد عبدالغنی مؤلف کتاب "تاریخ زبان و ادبیات فارسی در دربار مغول". او بزرگترین مربی اهل هنر و پرورش ادب و ادبیان ایران در مشرق زمین بود. دکتر حسین جعفر حلیم کتابی در شرح احوال و آثار این مرد بزرگ به نگارش در آورده است که اصلاً رساله دکتری وی از دانشگاه تهران بود و اینك بعد از بیست سال در نتیجه عنایت خاص مدیر فاضل مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در . ۶۸ صفحه بسال ۱۳۷۱ش/۱۹۲۸ ق/۱۹۹۲م چاپ و منتشر شده است. بهای این کتاب بسال ۲۷ روییداست.

این کتاب شامل چهار بخش است. بخش اول راجع به رشد فرهنگ و توجه به زبانِ فارسی در دورانِ اکبر شاه و بخش دوم در معرفی خان خانان و دورمان در معرفی خان خانان و دورمان در دوران اخلاقی دورمان در دوران اخلاقی دورمان در دوران اخلاقی دورمان در دوران اخلاقی

وی. بخش سوم در ذکر آثار منثور و منظوم وی و بخش چهارم دربارهٔ خدمات وی به ادب فارسی در سه فصل. فهرست منابع و مراجع که در پایانِ کتاب آمده است نشان می دهد که مؤلف فاضل از . ۱۵ کتاب فارسی، ۳۰ کتاب اردو و کتاب عربی، دو کتاب ترکی و ۸ مجلهٔ فارسی و ۷ مجلهٔ اردو و ۲۹ کتاب انگلیسی در تألیف این کتاب استفاده کرده است.

این کتاب دارای مطالب بسیار مهم تاریخی و شرح حالِ شعرا و نریسندگانِ معاصر خان خانان و گزیده ای از آثارِ منظوم خان خانان که مؤلف محترم از کتاب «مآثر رحیمی» و سی و پنج کتاب و تذکره های چاپی و خطی گرد آورده است، می باشد و ازین لحاظ چه از نظرِ تاریخی و چه از نظر ادبی فوق العاده ارزشمند می باشد و نتیجه تتبع و تحقیقِ چندین ساله مؤلف محقق را می باشد. ما از درگاهِ خداوندِ متعال موفقیت های بیشترِ مؤلف محقق را خواستاریم.

(دکتر علیرضا نقوی)

Markey for the Markey to the first the second of the first terms of th

ML.

مجله ثقلين (اردو) من عن الماليا المالي الماليا المالية المالية

اخیرا مجمع جهانی اهل بیت مجلّه ای سه ماهی را به زبانهای فارسی و انگلیسی و اردو منتشر کرده است. مجله های فارسی و انگلیسی از تهران و مجله اردر ( که قسمتی ازان به انگلیسی است) از اسلام آباد منتشر من گردد از شماره اول آن بایت ژانوید تا مارس ۱۹۹۴ ( رجب المرجب تا رَمَطَانَ المبارك ١٤١٤) بديمًا رسيده است. چنانكه از مجتويات آن واطبح و لائح است این مجله دارای مقالات تحقیقی و اطلاعات دیقیمیت درباره دین اسلام و دنياي اسلام مي باشل سرمقاله آن به غنوان "بأن السطور" نتيجه فكر مدير فاطل آن (سرهنگ) سيد غلام خسن نقرى است كه طي آن نهضت آزادی فکر و وحدت اسلامی که در بعضی کشتورهای اسلامی بوجود آمده است و توطئد های استعمار و قوای ضد اسلام کد از آغاز طلوع اسلام تاکنون برای ازبین بردن دین اسلام و پیروان آن آغاز گردیده مورد بحث و تتبع قرار كرفته است. همچنين عالم يكانه و فقيه فرزانه جناب شيخ محسن على تحت عَنْوَانَ \* ذَلْكَ الْكِتَابِ \* سوره فَاتِحَدُ رَا تَفْسِيرٌ كُرده و مَقَالِه أي بسيار ارزشمند دربارهٔ جمع قرآن تالیف کرده است که قسمتی از هردو درین شماره آمده است. در زیر عنوان "انوار رسالت" مقالاتی بد عنوان "سهم تشیع در "تکامل لم حدیث از دکتر مصطفی اولیائی و "حضرت ابودر غفاری" از سید غلام حسین نقوی و افکار عالید حضرت امام موسی کاظم (ع)" از ریحان کاظمی و "علم فقد" از علامته ناصر مکارم شیرازی و "مخدّره عصمت حصرت فياطمه زهرا (ع)" از سيده حسنين بتول و زير عنوان "ن و القلم" مكتوب أنحضرت (ص) به نام قبصر روم" از علامه سيد طيب جزائرى و

"قرآن و اهل بیت (ع)" از سید ابوالعیاس و شعر "طلوع فکر" از شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی (مرحوم) و ذکر حسین (ع) یك سنّتِ زنده ای از استاد گرانمایه جناب كرار حسین و زیرِ عنوان "دنیای اسلام" "مسلمانان آسیای مركزی "از احمد الواسطی و "الاخبار" (حاوی اخبار مهم كشور های اسلامی) از سرگرد باز نشسته سجاد حیدر زیدی.

قسمت انگلیسی این شماره غیر از سر مقالهٔ مختصری، سه مقالدارزشمندی دارد به عنوان " اقتصاد سیاسی پاکستان" از دکتر علی محمد خان و "شطّ العرب" (بررسی اجمالی جنگها و پیمان نامه های مربوط به آن) از س . غ مهدی و " تشیع و اعتراض اجتماعی در لبنان" از اوگستوس ریچارد نرتن.

ابرغان (بهای اشتراك) برای یك سال این مجله که دارای ۱۳۷ + ۳۷ صفحه است صد روپیه پاکستانی ، . . ۲ تومان ایرانی و . ۸ روپیه هندی و ۱۲ دلار آمریکایی و ۱۲ لیره انگلیسی است. آدرس اداره آن بقرارزیر است عالمی مجلس اهل بیت پاکستان، پوست بکس ۱۹۱۳، اسلام آباد پاکستان، خلاصه می توان گفت که این مجله مقالات تحقیقی درباره تعلیمات و مفاهیم دینی و اطلاعات مفیدی درباره دنیای امروز اسلام دارد و از بعضی مجله های دینی که گاهی مطالب غیرتحقیقی و زهرناکی علیه فرق دیگر اسلامی دارند و موجب ایجاد افتراق و اختلاف بین گروههای مذهبی می باشند، به دارند و موجب ایجاد افتراق و اختلاف بین گروههای مذهبی می باشند، به کلی فرق دارد و بنابراین امیداواریم مورد استقبال قاطبهٔ مردم روشنفکر جهان اسلام قرار گیرد. انشا، الله موجب خوشوقتی است که گروهی از افسرانِ بازنشسته ارتش نیز درفعالیتهای دینی مجمع جهانی اهل بیت و انتشار این مجله همکاری دارند. ماموفقیت مجمع جهانی اهل بیت و همکارانِ آن را در دراه اشاعه و تبلیغ افکار دین اسلام از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

دكتر سيد عليرضا نقوى

ARY

ميرزا بيدل (اردو)

ميرزا عبدالقادر بيدل (١٠٥٤ - ١١٣٣ هـ ق) الحق از بزرگترين و محققا" مشکل ترین شاعر سبک هندی بوده است. دکتر نبی هادی استاد بازنشسته بخش فارسی دانشگاه علی گر کتابی در ۲۱۶ صفحه در معرفی آن شاعر بزرگ فارسی گوی شبه قاره تألیف نموده وطی آن شرح حال میرزا را در . ٦ اصفحه " نقد بر آثار منثور وي را در ۱۸ صفحه و نقد بر آثار منظوم و افكار و اصطلاحات میرزا را در ۲.۲ صفحه و گزیده ای از اشعار میرزا را در ۲۲ صفحه آورده است مولف فاضل نه تنها در باره بعض موارد شرح حال ميرزا تحقيق دقيقي را انجام داده بلكه در شرح افكار و بعضى اصطلاحات عزفاني و توضيح درباره نكات نهفته در ده غزل منتخب ميرزا نيز دست به تحقيق و تدقیق خاصی زده است که نظیرش کمتر بپچشم می خورد ، خلاصه این کتاب بارجود اختصار از لحاظ مطالب و مجتوبات دارای اطلاعات دیقیمتی درباره شرح خال و افکار عارفاند، میرزا بیدل می باشد و درین زمیند بعض گوشد هایی را که تا این دم مکتوم مانده بود، روشن ساخته است و گویی ارمغانیست بسیار ارزشمند برای دوستداران بیدل مخصوصا" و برای دلدادگان ادبیات عمرما". این کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۸۱م بچاپ رسید ( که إخيرا" برسيلهٔ مؤلف محترم بدست مارسيده است) و باهتمام شعبه فارسي، دانشگاه علیگر باهمکاری اکادمی اردو لکهنو طبع و نش گردیده و در پاکستان ظفر حیدر لطیف آباد ، حیدرآباد (سند) دارای حق انتشار آن می باشد. بهای این کتاب ۲۱ رویید است. عهدتی دستر به تاریخ به دهاری سه بازه به جهدر داریک به باز به ایران در ایران به باز در استا

124

the wind of the literal and a distinguished by the second his ingression of the

است که باهمکاری نیشنل بك فاوندیشن (بنیاد ملی نشر کتاب) اسلام آباد در زمستان ۱۹۹٤/۱۳۷۲م بطبع و نشر رسیده است. بهای این فرهنگ که دارای بیش از ۱۲۰۰ صفحه است باجلد کاغذی پانصد روپیه و جلد مقوائی ششصد روپیه می باشد.

اداره "دانش" موفقیت های بیشتر استاد دکتر نقوی را در راه خدمت زبان و ادبیات فارسی آرزومند است.

ادارة)

## المار القافى وريد

مہدی قلی رکنی کی کتاب "ہمارا ثقافتی ورظ" ایک محرکہ آرا تالیف ہے ، جس میں تہذیب ، ہمدن اور ثقافت کی معنویت ، تفریق اور اہمیت کو بطور مبحث پیش کیا گیا ہے ۔ بالقصوص ثقافت کی تحریف و تعارف اور تفض و تعین کی یہ ایک لائق صد تحسین کو مشش ہے ۔ اس میں ثقافت پر ، از من قدیم سے لے کر دور حاضر تک کے افکار و نظریات کے ضروری حوالے بھی ہیں اور ان کا بکمال خوبی علی تجزیہ بھی ۔ اگر دو جملوں میں اس کرانقدر کاوش کی تخیص ممکن ہے تو وہ یہ ہے کہ تہذیب و ہمدن جسم ہے اور ثقافت اس کی روح یا ہمنیب و ہمدن تعلیم ہے اور ثقافت اس کی روح یا ہمنیب و ہمدن تعلیم ہے اور ثقافت اس کی روح یا ہمنیب و ہمدن تعلیم ہے اور ثقافت تربیت ۔ اس کتاب میں یونان ، مغرب اور عالم اسلام کے مستند، معتبر اور قدآور مفکرین کی علی آرا اور فلسفیانہ خیالات نیز مغربی اور اسلام معاشروں کی روشی میں یوری دنیا کی اجتماعی ثقافت کو تو حدی اور غیر تو حدی ثقافت کی اصطلاحات میں سمو دیا گیا ہے جے مربے الفاظ میں اسلامی اور غیر اسلام ثقافت یا صحح اور غیر صحح ثقافت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے میں سمو دیا گیا ہے جینے مربے الفاظ میں اسلامی اور غیر اسلامی ثقافت یا صحح اور فر صحح ثقافت کا نام بھی دیا جا سکتا ہے میں سمو دیا گیا ہے حیث حیثیت کی حامل ہے اور اس کا سخیدہ ، غیر جا نبدارانہ اور بنور اعتبار سے نبایت وقیح ور فیح حیثیت کی حامل ہے اور اس کا سخیدہ ، غیر جا نبدارانہ اور بنور

مطالعہ بوری بیٹریت کے لئے باعث فلاح واصلاح ہے۔ آج جب کہ پوری دنیا کو ایک "کویل کچر" کی لبیٹ میں سمیٹا جارہا ہے یہ کتاب افراد واقوام کے لئے تد برو تفکر کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہے، ان پر فراست و بصیت کے نئے در وازے کھولتی ہے اور انہیں اچھے اور بہت کے اور انہیں اچھے اور بہت کے اور کھوٹے میں اختصاص وامتیاز کی صلاحیت وقوت عطاکرتی ہے ابلاشبہ یہ کتاب عالمی سطح پر امکیہ مستحکم ، خواصورت ، فلای ، صابح اور جنت نظر معاشرے کے لئے ایک فکری وعوت ، ایک علی تحریف اور ایک قلی جہاد ہے ۔ لیقینا الیبی کوئی بھی ثقافت ایک فکری وعوت ، ایک علی تجوز کری بنیاد ، جہاد ہے ۔ لیقینا الیبی کوئی بھی ثقافت وحشت ، عیاری ، بدی اور بدکاری پر رکھی گئی ہو جو فکری جمود اور سفلی خواہشات کی نشو و انسان کی نقاوت میں معاشرے کا حمن وامن اور بن نوع و انسان کی نقاوار تقام ہے جو مثالی روایات ، اعلیٰ اقدار اور بلند اضلاقیات کا شائستہ مرقع ہو اور اصل انسان کی نقافت ہے جو مذکورہ کتاب کا بنیادی موضوع اور اصل وہ نصل ہے اا

استنت داریگر داریکوریت آف ربیررج اینڈریفرنس ورارت اطلاعات ونشریات میکومت پاکستان اسلام آباد

The state of the s

The transfer with the second

The second secon

فطعت تاریخ وفات علامه کورزیازی (مرحوم)

این دامن میں یا ہے دھمت بادی نے آج

دیکھتا یہ کس قدر سے لطف بادی دیکھنا
محد و غلماں نے کیا ہے یفر مقدم آپ کا
"یمنیا جو فردوس میں کورز نیازی دیکھنا"



حال ما در هجر دهبر کمتر از بیفوب نیست آن بیسرگم کرده بود د ما پدرگم کرده ایم د کوتر نیازی

1.5 A

#### والمناها وادركناشت دانشيمند فرزائه مولانا كوثرنيا زى الماله

of gentlering, but a graphy of the graph of the first of the

خبر تأسف بار درگذشت دانشمند فرزاند، ادیب سخنور، محقق سخن گستر و خطیب آگاه و باخیر مولانا کوثر بنیازی ایران شناس و نویسنده بزرگ جامعه علم و ادب و فرهنگ را در دو کشور ایران و پاکستان به سوگ نشاند. وی تنامی عمر شریفنا را وقف اتحاد بین المسلمین غود و آثار بسیار نفیسنی از خود بجای گذاشت که هم اکنون منبع و مرجعی پرارج برای محققین و دانش پروهان محشوب می شود.

اسلامی غود و در مقام وزیر اطلاعات و وزیر امور دینی دولت جمهوری اسلامی پاکستان بد فعالیتهای بی سابقه ای پرداخت اخیراً هم به ریاست مجلس شورای اسلامی واعتقیناتی منصوب شده بود و می کنوشید تا سلسله های مختلف مذهبی از در مسیر و هدف مشترای اسلامی مجتمع کند ولی متأسفانه ایجار مهلت بناد او در اثر سکته مغزی بتاریخ نوزدهم ماه مارس ۱۹۹۶ در اسلام آباد به عالم جاودانی شتافت.

«دانش» فقدان استاد بزرگوار و شریف و آزاده را که غودار روشنی از سجایای عالی اخلاقی مردم دانش دوست و فاضل و ایرانشناس پاکستان محسوب می شود، به عبوم باز ماندگان و همکاران و دوستان آن شخصیت وارسته تسلیت عرض می کند و رجاء وائق دارد که مشعل پرفروغ مودت و دوستی روز افزونی که به همت چنین بزرگان صافی ضمیر و باایان فرا راه دو ملت مسلمان و همچوار ایران و پاکستان افروخته شده است، همواره روشن

خواهد ماند و به لطف و عنایت ذات اقدس الهی و تعالیم عالیه و شکوهمند اسلامی روزاروز تابناکتر و درخشانتر می گردد. اینك خاصه از اعضای مجلس مشاورتی اسلامی توقع می رود که جنبش وحدت فکر اسلامی را که آن شادروان آغاز نموده، دوام بخشند.

وی آثار بسیار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است که بخش عمده ای از آنها در تاریخ اسلام و سیرت رسول پاك(ص) و موضوعات مختلف سیاسی و دینی و فرهنگی می باشد و بعضی از آنها هم به زبانهای فارسی و انگلیسی ترجمه شده است. وی چندین بار به کشور اسلامی ایران مسافرت کرده بود و باز آرزوی زیارت عتبات عالیه و ملاقات با دانشمندان و علمای عظام آن کشور را داشت. مغفرت آن راد مرد فرزانه را ازدرگاه ایزد منان مسئلت داریم.

بعضی از آثار وی به قرار زیر است:

٣- اسلام دين ما . ١٢٠ - اليس شاعر الساليت الماليت

٦- آئيند تثليث المناف ا

٧- مظالفه تاريخ المالية المالية ١٦٠ - بصيرت المالية المالية

و ٩ - ثقافت من المراجع و ا

70:

## درگذشت دکتر سدارنگانی:

الله من روز ٦ دسامين ١٩٩٢ مطابق ٥١٠ آذر ماه ١٣٧١ دكتر هرومل ایسترداش سدارنگانی به سن ۷۹ سالگی در دهلی (هند) بدرود حیات گفت. وی ادیب اریب و محقق مدقق و شاعر ماهر فارسی بود. دکتر سدارنگانی از دانشکده دی . جی. سند کراچی فوق لیسانس گرفت و در سال ۱۹٤٦ از دانشگاه بمبئ باخذ دکتری در ادبیات فارسی نائل آمد. موضوع رسالهٔ وی شعرای قارسی گوی سند (Persian poets of Sind) به انگلیسی بود. وی در زمان اقامت خود در گراچی از محضر استاد معروف عربی دکتر داؤد پوته نیز کسب فیض کرد و تنها کسی بود که براهنمایی دکتر گور بخشانی رسالهٔ دکتری خود را بیایان رسانید. اول در دانشکدهٔ دی . جی سند کراچی م فارسی آغاز کرد اما پس از تشکیل پاکستان به دهلی (هند) رفت و آنجا عضر بخش فارسی دانشگاه دهلی شد. سپس برای ادامهٔ تحقیقات خود در زبان و ادبیات فارسی با بورس دانشگاه تهران رهسپار ایران شد و آنجا رساله فارسی خود را به عنوان "پارسی گویان هند و سند" برای اخذ دکتری فارسی ازان دانشگاه با مرفقیت گذراند. پس از مراجعت از تهران وي رئيس بخش فارسي در راديو دهلي و عضو "اكادمي ساهتيد" شد. دکتر سدارنگانی شاعر نامور سندی هم بود و خادم تخلص می کرد. آثار

101

شعری وی بزبان سندی چاپ شده است که ترجمه فارسی اسامی آن بدین قرار

است: رباعیات رنگین، جواب روح، طلوع صبح، فریاد، سفر عطر خوشبوی. همچنین دکتر سدارنگانی بزبان سندی مقالاتی ادبی هم داشته که مجموعهٔ ای از مقالات وی بزبان سندی به عنوان "پرهای کاهی و نی ها" بطبع رسیده است. بعلاوه وی چهار کتاب بنام بابر نامه و گر و گو بند سنگه و امراؤ جان ادا و ولتهول مارکت را ترجمه کرده که از جمله دو کتاب اول تاریخی و تحقیقی است و باهتمام آکادمی ساهتیه دهلی چاپ و منتشر شده است.

رسالهٔ دکتری وی در خصوص "شعرای فارسی گوی سند" بزبان انگلیسی در سال ۱۹۵۱ م/۱۳۳۰ش توسط انجمن ادبی سند انتشار یافت و چاپ دوم این کتاب به همت آقای عبدالحمید اخوند بسال ۱۹۸۷م/۱۳۲۱ش منتشر شد. این کتاب جزو مآخذ و منابع کتاب مستطاب "ادب فارسی در پاکستان" در پنج جلد تألیف دکتر ظهورالدین احمد "و تاریخ ادبیات شبه قاره" بخش فارسی در ۳ جلد از انتشارات دانشگاه پنجاب لاهور قرار دارد.

همچنین وی کتابی به عنوان "ریشه های نیلوفر فرود آب های عمیق" نوشته است که نتیجه مطالعه و تحقیقات بیست و پنج سالهٔ وی درباره تأثیر شاه عبداللطیف بر آثار شعرای پنجابی و هندی و سندی می باشد. کتاب دیگر وی بفارسی به نام "پارسی گویان سند و هند" نیز از تهران منتشر شده است که بقول خودش ترجمه کتاب سابق وی به انگلیسی به عنوان شده است که بقول خودش ترجمه کتاب سابق وی به انگلیسی به عنوان گفری سنند) منی باشند که کلمه "هند" به عنوان آن اضافه شده است.

مدير دائش

MAY

## 

صوفی محمد افضل فقیر نویسندهٔ خوش بیان و شاعر شیرین زبان پس از عمری تلاش در راه خدمت به زبان و ادبیات فارسی به سن ۵۷ سال و اند، روز شنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۷۲ه. ش ۸ ژانویه ۱۹۹۶م/۲۵ رجب ۱۶۱ه در دهکده ای نزد لاهور ازین جهان قانی به جهان باقی شتافت. انالله و انا الیه راجعون. با نهایت تأثر و تأسف در گذشت نیکوکاری والا مقام و انسانی شایسته شادروان آقای صوفی محمد افضل فقیر را بحضور دوستان و خانوادهٔ محترم تسلیت عرض فوده از ایژه منان علو درجات برای آن مرحوم و صبر و شکیبائی برای بازماندگان مسئلت داریم.

شادروان صوفی محمد افضل فقیر یکی از نوابغ پارسی و اردو گویان پاکستان برد، که آثارش مورد توجهٔ همهٔ سخنوران و سخن سنجان است، بتاریخ . ۱ ژوئن ۱۹۳۱ م چشنم بجهان گشود. پس از تحصیلات مقدماتی خودش برای تحصیلات عالی به لاهور آمد و از دانشگاه پنجاب موفقیت متازی در امتحان فوق لیسانس به دست آورد و باخد مدال طلائی نائل آمد. او به سمت استاد زبان و ادبیات فارسی دانشکده های مختلف استان پنجاب تا پنج سال کار تدریس را ادامه داد. در آن جا بود که یک تحول درونی در روحیهٔ شاعر معلم پدیدار گردید و او درس و تدریس را رها کرده قلندرانه دست از امور دنیاوی برداشت و به صوفیان صافی دل پیوست و حلقه ای ترتیب داد که در آن محافل ذکر و فکن و درس منعقده می شد.

1 eY

صونی محمد افضل فقیر دارای ذوق سرشار بود، مردی بود خوش ذوق، خوش مشرب، خوش کلام، خلیق و بی پروا از علایق و آلام روزگار در شعر هایش مضامین عرفانی و عشق حقیقی بیشتر به چشم می خورد.

افضل فقير

صدیق تأثیر شیخوبپره

صاحب بسن کر و نظر دومتن ضمیر، افضل فقیر دفت آن موی جنان بسب ل صغیر؛ افضل فقیر

یک بهان علم وعرفست ان آتشنگان داکلیبیل مرد دنشک قدمی وصا پرین بافشل فقیر معنی و الفاظ دا طرز نوین اموحنست او شاعری ، صاحبدلی ، سیدل نظیرًا فشل فقیر

سالکی خونقسشس پائی راهی مخدهم منزلی داهروی هم کاروانی، هم امیروانسال فقیر

خسرو مثیرین زبان اسے طوطی مسٹ کرستان ختم شد بر توسخنا دلبس ذیر اضل نفیر

نیست رسم دلبری ، این شیده در دلدادی دفتی و تنها مشدند تا بیب نصیر؛ افضل فقیر

از تو آموز دکسی این بندسش معنمون ا کلیهٔ متعراز خیا نسستنیر، افعنل فقیر

درجان تا مبتده ام تأ نیراد فیضان او من سستاره ، بود آن با ه منبر، افعنل فیتر

<sup>\*</sup> برای تفصیل احوال و آثارش رجوع شود به مقاله "صوفی محمد افضل فقیر" از آقای نجم الرشید در دانش شماره ۳۵، پاییز ۱۳۷۲.

قطعه ماده تاریخ

with the first the second states of the second states of

we have the state of the state of the state of

در رثاء درگذشت شادروان صوفی مجمد افضل فقیر

to the state of the control of the state of

## استادوشاعرفارسی کرم حید دی درگذشت

روز دو شنبه ژانویه ۱۹۹۱م/۱۸ شعبان ۱۵۱۵هه/۱۱بهمن ۱۳۷۲ ش پروفسور کرم حیدری در ۷۹ سالگی درگذشته است. او شاعر و نویسنده فارسی هم بوده و دوستداران آدب فارشی براستی درگذشت وی را زبان بزرگ ادب و فرهنگ اشلامی قلم داد غوده اند.

استاد شادروان کرم حیدری (نام کامل وی کرم داد خان بوده) در ۱۹۱۵ در دهستان تربت بخش بیلاقی و کوهستانی مری دیده بجهان گشود، در سال ۱۹۳۵م سند فوق لیسانس فارسی را از دانشگاه پنجاب لاهور بدست آورد. او لیسانس آموزش و پرورش هم بوده و بزبانهای اردو و فارسی و پنجابی شعر می گفت و کتب عدیده پیزامون ادب و فرهنگ و نامستان و باکستان و علامه اقبال وغیره تألیف و تصنیف غوده و جوایز و مدالها را دریافت داشته است. اشعار اردو هم در صورت دیوانها چاپ گردیده و کلام وی به پنجابی و فارسی هم قابل ملاحظه است. مصرع وی چاپ گردیده و کلام وی به پنجابی و فارسی هم قابل ملاحظه است. مصرع وی

#### والمناح والمرائي بهرما پيرمغاني المناه والمناه والمناع

استاد کرم حیدری مرحوم دبیر بسیاری از دبیرستانهای در بخش مری بوده و از سال ۱۹۵٤م تا باز نشستگی خود، استادیار زبان فارسی در دانشکده های دولتی اتك و پند دادنخان و راولپندی و مری بوده است. اخیراً او در وزارت اطلاعات و اداره تحقیقات اسلامی، اسلام آباد مشغول خدمت بوده و مجله زکواة دولت پاکستان هم زیر نظارت وی چاپ می گردیده است. او نویسندهٔ خوب در زبان انگلیسی بوده و زبان عربی هم نیکو می دانست. از مؤلفات وی که چاپهای متعدد هم دارند، بعضی ها بقرار زیر می باشند و

101

اینها را از منزل شماره ۹-بی سیتلانت تاؤن راولیندی می توان دریافت: را از منزل شماره ۹-بی سیتلانت تاؤن راولیندی می توان دریافت: را دریافت: ۲- داستان مری (تاریخ) ۲- سرزمین پوتوهار (تاریخ و ادب)

۳- سید مهر علی شاه گولروی (ترجمه اشعار فارسی و پنجابی به اردو)

٤- سيرت و كردار محمد على جناح قايد اعظم

٥- اقبال دين و دانش (اقبال شناسي) ٢- پاسبان ملت قايد اعظم

۷- ترجمه اردو کتاب سوانحی نخست وزیر و رئیس جمهوری پاکستان، فقید

دوالفقار على بوتو ٨- تصنيفهاى زنان پوتوهار

۹- ساید کل (مجموعد غزلهای اردو) ۱۰ دوش و فردا (ایضاً)

يرفسور كرم حيدري مقالات تحقيقي متعدد تأليف و چاپ غوده است.

اینها هنوز جمع آوری و یکجا نگردیده است. او به برنامه های رادیو و تلویزیون اکثراً دعوت شده و او شرکت جسته است. یاد این شخصیت بزرگ

دانش و ادب گرامی و روانش شاد باد. مراها مستخدا بری استخدا شعب شعب از در در

مجلس تنظیم الاعوان اسلام آباد که رئیسش آقای محمودالحق علوی است باتعاون دکتر غضنفی مهدی دبیرکل «دائره ادبی» بریاست جناب ملك محمد قاسم سیاستمدار بزرگ پاکستان و رئیس حزب مسلم لیگ مجلس بزرگداشت در هتل اسلام آباد منعقد گردید که در آن دوستان آن مرحوم از خدمات علمی و ادبی شادروان کرم حیدری سخنرانی کردند. منجمله دکتر سید سبط حسن رضوی مدیر «دانش» که سالها با آن مرحوم همکاری در ترویج زبان و ادبیات قارسی داشت، خاطرات یاد داشتنی را بیان نمود و شادروان کرم حیدری یکی از بنیان گزاران انجمن فارسی در راولپندی بود و برای ترویج این زبان زخمتها کشید،

(یکی از تلامید وی دکتر محمد ریاض خان، اسلام آباد)

YOV.

#### درگذشت استاد دکتر سید نظیر حسنین زیدی

استاد گرانمایه و ادیب و شاعر قارسی گوی و دبیر سابق انجمن وظیفه سادات و مومنین پاکستان روز سوم نوامبر ۹۳ میلادی بر اثر سکته قلبی رخت از جهان بریست. این انجمن که از کوششهای حاجی سید جلال الدین حیدر و نواب سید محسن میرزا موسوی در آوریل ۱۹۱۲م در لاهور تأسیس شده بود، صدها دانشجو را به زیور علم آراسته کرد. طبق گزارش های سالیانه در سال ۹۵–۹۳ م ۳۳. ۵ دانشجو (پسر و دختر) کمك هزینه ماهیانه ای به مبلغ . ۱۹۳۸ روپیه از انجمن دریافت کردند. مرحوم دکتر سید نظیر حسنین زیدی باوجود پیرانه سالی شب و روز برای انجمن خیریه زحمت می کشید و با فعالیتهای خستگی ناپذیر خود روح تازه خیریه زحمت می کشید و با فعالیتهای خستگی ناپذیر خود روح تازه ای به انجمن می دمید. ارتحال او برای انجمن ضایعه اسفناکی است. اداره دانش به خدمت سید ابرار حسین شیرازی غاینده انجمن در لاهور و سید ضیاء الحسن نقوی غاینده انجمن مزبور در راولپندی تسلیت عرض می کند و از ایزد متعال خواستار مغفرت آن شادروان است:

#### قیصر میرزا درگذشت

شخصیت نمتاز عاشق رسول (ص) و آل رسول و بانی انجین ظفر الایمان کراچی در ماه دسامبر ۱۹۹۳م در ۱۳ سالگی درگذشت. مرحوم باتعاون برادرخود دلاور میرزا درسال ۱۹۵۱م این انجمن را تأسیس نمود و با کمک شاعر معروف پاکستان مجاهد لکهنوی چندین جلد کتاب و مجلد را برای

104

اشاعه دین مین اسلام و پیغام امام حسین(ع) به چاپ رسانید که تحت عناوین "تنظیم، توحید، تقلید، تعمیر، تفسیر و تطهیر" است. انجمن ظفر الایمان انجمنی قدیمی است که در لکهنو (هند) بسال ۱۹٤٤ در مجتهد هاؤس، رکاب گنج تأسیس شده بود و مولانا سید سکندر حسین و مولانا سید محمد حسین مرلانا سید محمد حسین سربرست آن بودند.

این انجمن بسیاری از نوحه گویان معروف شبه قاره را تربیت کرد که از آنان صادق حسین شهید و عالم واسطی و آغام عزت الزمان و میرزا مجاهد لکهنوی و حسن میان و دلاور میرزا مقبول و مشهور شدند.

درگذشت این مرد مؤمن را به خانواده آن مرحوم و اعضای انجمن ظفرالایمان کراچی تسلیت می گرییم.

«دائش»



## ملاقات به آقای کوثر نیازی رئیس شورای ایدئولوژی اسلای

این دیدار بنا به خواست آقای کوثر نیازی در منزل ایشان انجام شد. ابتدا جناب آقای دکتر احمدی تجربیات انقلاب اسلامی در دگرگون ساختن فرهنگ، قوانین کشور و برنامه های درسی را مفصل بیان نمودنند و اعلام آمادگی کردند که این تجربیات را در اختیار مقامات دولت پاکستان قرار دهند.

آقای کوثر نیازی در پاسخ گفتند: «راهی را که شما پشت سرگذاشته اید ما تازه آغاز نموده ایم و تلاش می کنیم قوانین کشور را با قوانین اسلامی انطباق دهیم. ایشان مراتب اخلاص و علاقه خویش را نسبت به حضرت امام امت رضوان ا... تعالی علیه بیان داشتند و انقلاب اسلامی و وجود حضرت امام در این برهه از زمان را یك معجزه و تعمت بزرگ خواندند و نقش امام را در شکستن تعصبات کور و متحجرانه بسیار مهم تلقی نمودند. در این خصوص به فتوای حضرت امام در جواز شطرنج و موسیقی و ارتداد رشدی نیز خصوص به فتوای حضرت امام در جواز شطرنج و موسیقی و ارتداد رشدی نیز

معروف است که آقای کوثر نیازی در مجالس ترحیم و تسلیت امام خمینی (رح) بیاناتی مؤثر و دلگداز درباره افکار بانی انقلاب اسلامی ایران ایراد غوده و اشعاری در رثای رهبر فقید امت مسلمه سرودند و یکی از ابیات آن زبانزد خاص و عام شد که بقرار زیر است:

حال ما در هجر رهبر کمتر از یعقوب نیست آن پسر گم کرده بود و ما پدر گم کرده ایم

MAY

#### والمران الكرد فيلزوزي انقلاب اسلامني إيران

all after a literal 1914 white life in Alice was who is they have

بناشبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران جلسه ای اروز ۱۲ بهتن ماد ۱۳۷۲ ایران جا اول ماه فورید ۱۹۹۵ م در مجل خاند فرهنگ جمهوری اسلامی ایران کویته بریاست جناب آقای علی رضایی، سر قونصل ایران منعقد گردید که در آن جناب عبدالوحید بلوچ، رئیس مجلس شورای ایالت بلوچستان مهمان خصوصی بودند، سخنرانان سرشناس این جلسه جناب مولانا عبدالحق امیر جناعت اسلامی و پروفسور امان الله شادیزئی و آقای محمد اسعدی، سرپرست خاند فرهنگ ایران در کویته بودند که همه آنان درباره جنبه های مختلف انقلاب اسلامی ایران در خوند آمان در کویته بودند که همه آنان درباره جنبه های مختلف انقلاب اسلامی ایران در خوند شاهی که پس از انقلاب اسلامی ایران در کویته بودند که همه آنان درباره جنبه های مختلف انقلاب اسلامی ایران در کویته بودند که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته بودند که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته بایران در کویته به داده در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به داده در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در کویته به در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در کویته به در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در که بین از انقلاب اسلامی ایران در کویته به در

### شاسب رخاند فرهناگ جمهوری اسلامی ایران دراولپندی

little the former of my little register from a war higher with the

من با شکوه روز با ۱۷ بهمن ۱۷ برابر با ۹٤/۲/۱ م بریاست جناب سید ظفر علی شاه معاون رئیس مجلس شورای مللی پاکستان در محل خاند فرینگ ایران ابزاپا گردید. آقای تقی جسشیدی کاردار سفارت پاکستان در اسلام آباد مهمان خصوصی بودند.

در ضمن خطابه مفصل آقای جشیدی درباره انقلاب فرمودند که علامه محمد اقبال همان نقش را در تشکیل پاکستان ایفا غوده است که امام

خمینی (رح) در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایفا غود. آقای سید ظفر علی شاه برای موفقیت انقلاب اسلامی ایران تبریکات صمیماند را تقدیم غود و افزود که این انقلاب نوید استقلال است برای تمام مستضعفین جهان و ما در پاکستان از این الهام گرفته ایم و در این موقع مسعود شریك مسرت و خوشحالی برادران و خواهران ایرانی هستیم. محفل شعر و سخن:

در روز . ۲ بهمن ماه مطابق نهم فوریه ۱۹۹۶م محفل شعر و سخن (مشاعره) بریاست دکتر شیر افکن وزیر دولت مرکزی پاکستان در محل خاند فرهنگ راولیندی منعقد شد که در آن شعرای نامدار جناب احمد فراز و آقای سید ضمیر جعفری مهمانان خصوصی بودند و عده کثیری از شاعران سرشناس و دانشمندان برجسته در این محفل شرکت غودند مانند آقایان نصرت زیدی، اظهار الحق، ضمير جذبي، اختر هوشيار پوري، محسن عباس، سرور انبالوي، على احمد قمر، صادق نسيم، سلطان مجمود بسمل، امداد همدائي، نيسان اکبر آبادی، رشید نشار، حسنین کاظمی، دکتر تسبیحی، ناصر زیدی، مقصود جعفری، سید فیضی، سرو سهارنپوری، توصیف تبسم، خانم شبنم شکیل و خانم پروین فنا سید.

در پایان مراسم از کلید مدعوین پذیرایی بعمل آمد.

Problem Control Contro

大大大公司的政治 建筑标准设计器 化苯基二苯甲基基基基 化二甲基苯基

# اخبار فرهنگی این دارنده ایندان دیگاند برای ایسان در این ایندان در اینده ایندان در ایند

#### دوره جدید کلاسهای فوق لیسانس

بعناسبت شروع دوره جدید کلاسهای فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی خاند فرهنگ جمهوری اسلامی ایران-ملتان مراسم جشنی در اوائل آذر ماه سال جاری بزگرار گردید در ایان این می ایران می

در این مراسم که با شرکت عده ای از اساتید زبان فارسی، دانشجویان فارع التحصیل فوق لیسانس دوره قدیم و همچنین دانشجویان ورودی دوره جدید برگزار می شد، آقای دکتر عمتاز بخاری معاون دانشگاه ملمتان نیز حضور داشتند در این جلسه آقایان اسلم انصاری وعاصی کرنالی که از شعرای نامدار و فارسی گوی ملمتان هستند و همچنین آقایان دکتر بشیر انور و دکتر ماهر عبدالحق در خصوص اهمیت زبان فارسی و ضرورت توسعه و نشر آن که نهایتا موجب بقاء و ارتقاء زبان و ادبیات اردو خواهد بود سخنانی ایراد غودند و از اهتمام و عنایت خاند فرهنگ در تشکیل این کلاسها قدردانی بعمل آوردند. در پایان مسئول خاند فرهنگ نیز عناسبت مطالبی ایراد کردند. ممتذکر می گردد که در سال جاری در کلاس اول این دوره ۳۲ شاگرد و در کلاش دورم ۳۲ شاگرد و

\*\*\*\*

of the said with the first time to be to the way and the time to the fit

place of helicity of the property agreed the stopping of the state of the state.

برگزاری مراسم اولین سالگرد وفات استاد زبان فارسی، خانم دکتر زبیده صدیقی (توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران ملتان-پاکستان)

دیده تیمار نخفت رخت بر بست گل و نرگس بیمار نخفت ست شراب خوابند روزگاری است که این دیده خونبار نخفت ادر شب خفت اما چشم نجم فلی و جان من زار نخفت به به تکلف هند شب هیچگه لینك زدست دل افگار نخفت

خفت آن دلیر و این دیده تیمار نخفت

نیم شب ها که همه مست شراب خوابند

چرخ و گیتی به بر مادر شب خفت اما

جلسه یاد بود با تلاوت آیاتی از قرآن کریم شروع شد و پس از قرائت فاتحه ای بر ای مرحوم دکتر زبیده صدیقی دوتن از شاگردان ایشان یکی بنام خانم روبینه سلیم خاطراتی از استاد نقل کرد و دیگری خانم غزاله روحی اشعاری را از استاد خود قرائت غود. سخنرانان دیگر ابتدا آقای دکتر بشیر انور و سپس خانم دکتر ممتاز غفور رئیس دانشکده دولتی ملتان و از دوستان قدیمی و همکلاسان مرحوم دکتر زبیده صدیقی در دانشگاه تهران بودند. سخنرانان بعدی آقای پیر رفیع الدین شاه «وکیل داد گستری»، آقای دکتر رضا شعبانی (رئیس مرکز تحقیقات فارسی در اسلام آباد) و آقای دکتر بلال سکیرا رئیس دانشگاه بهاولپور بودند، در خاتمه مسؤل نمایندگی فرهنگی طی سخنانی به زبان اردو ضمن تشکر از حضور میهمانان، قدردانی و تجلیل از سخنانی به زبان اردو ضمن تشکر از حضور میهمانان، قدردانی و تجلیل از علماء و اساتید و بخصوص دوستداران فارسی را یکی از وظائف نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج بر شعردند.

\* \* \* \*

# والمنافي المالي المالي المالة المالة

همزاهان در روز سند شنبه بسب وسوم فروردین ، از مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان دیدار فرمودند و در مجلس میارفد ای که بااستادان و رانشوران فارسى گرى تشكيل شده بود رحضوريهم رسانيدند. در اين مجلس ابتدا آقاى مهندس امرندی اسرپرست رایزنی فرهنگی توضیحات مفصلی در باره اهداف فرهنگی جمهؤری اسلامنی ایزان در پاکستان ایراد کردند دو پس از آن آقای الاكتن رضاد شعبائي مدين مركز تحقيقات فارسى ايران و پاكستان تاريخچد المراكز مزيور وأخدماتنيء والكذار وزخلال بيشت والشه سال ازان مطمشي بنوده است " برشتردند متفاقبا آقائ دكترا جنايل جالبي ارئيس فرهنكستان زيان الاكتتان المُقتدرة فرمي زيان) مَنْحَنَّان فطينحي دريارة روابط بين زيان فأرسى وْ رَبَّاتُهَا لَى مَنظَقَة وَ خَاصَّة أَرَدُوا لِنجَابَلَيْءَ مَنظُنَّ أَسْئِرَاتَيْكُنَّ وَ بِلْوَچِيَّ اطْهَارُ والاستاني دا. من ذرة دوروز در مجاس عرباي شي پاکستان ابيات متعددي

داشت و برای تقویت هرچه بیشتر فارسی در منطقه ابراز امیدواری کردند. آنگاه آقای سید فیض الحسن فیضی شاعر برجسته پاکستانی شعری را که به زبان فارسی درباره مسافرت جناب آقای ناطق نوری و همراهان سروده بودند. قرائت کردند و مجلس را به وجد آوردند. در این هنگام ریاست محترم مجلس شررای اسلامی ایران، هدایائی به قریب چهل تن از استادان پاکستانی اهدا ، فرمودند و نطق بسیار ارزنده ای هم درباره جایگاه زبان فارسی در منطقه شبد قاره و خاصه کشور برادر پاکستان ایراد کردند. سخنان ایشان اشاره داشت که روابط میان دو کشور برادر ایران و پاکستان تازگی ندارد و الحمدلله در همه زمیند برقرار است و منظماً هم رو به گسترش می رود. این که دیانت مقدس اسلام از طریق ایران و ایرانیان و بربالهای زبان فارسی به این کشور وارد شده است مرتبتی خاص به روابط هر دو کشور می دهد. مردم منطقه طی هزارسال با این زبان ر فرهنگ مأنوس بوده اند. زبان سازمانهای اداری، قضائی، علمی و اجتماعی همه همین قارسی بوده است و احکام دادگاه ها تا حدود حتی اوائل قرن بیستم میلادی در بسیاری از مناطق به فارسی نوشته و صادر می شده است. حوزه های علمید، مدارس عمومی و دانشگاهها با این زبان آشنائی کامل دارند و ما می دانیم که تا قریب نه سال پیش در مدارس پاکستان درس فارسی بد صورت عام تدریس می شده است. بسیاری از شخصیتهای پاکستانی که در همین سه زوز با آنان برخورد داشته ام، به این جانب اظهار می کرده اند که مایلند اقداماتی به وسیله دولت انجام گیرد و پایگاه این زبان به جایگاه نخستین آن بازگردد . حضرت علامه اقبال بزرگترین شاعر و متفکّر پاکستان همانقدر برای ما ایرانیان عزیز است که برای شما پاکستانی ها. من خود دیروز در مجلس شورای ملی پاکستان ابیات متعددی

AFE

از ایشان را خواندم و احساسم هم این بود که شاعر بزرگوار و گرینده نامدار مسلمان برای همین امروز جوامع اسلامی و امت بزرگ اسلام آنها را سروده اند. ما قدر شما عزیزان ارجمند را به خوبی می دانیم که هم کثیرتان را مصروف زبان و ادب فارسی کرده اید. سخنان شما بر دلم نشسته است و آنچه که آقای دکتر جمیل جالبی فرمودند با این که به اردو بود با این همه چنان از کلمات فارسی آکنده بود که در ذهنم جای گرفت. اشعار شیوای شعرای نامدار مجلس هم برایم دلیسند بود و الحق تواناییهای بسیار گویندگان این سرزمین شریف را تقدیر می کنم. امیدوارم که با عنایت الهی و اقبالی که اولیای آمود کشور برادر ما پاکستان دارند و همت والای شما دانشمندان عمالی مرتبت، ما باز هم بتوانیم ابواب دوستی و اخوت اسلامی را از طریق ایس زبان شیرین و رسا توسعه بخشیم.

بیانات جناب آقای ناطق نوری مورد توجه شدید حضار قرار گرفت و ایشان در دنبالد امر از غایشگاه کتابهای خطی و چاپی که به مناسبت تشریف فرمانی معظم له تشکیل شده بود، باز دید به عمل آوردند.

\* \* \* \*

...

خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی نماینده مجلس شورای اسلامی که در حال ایراد سخنرانی در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در راولپندی مشاهده می شوند. وی که یك پزشك می باشد توسط مردم تهران بویژه زنان و بانوان متخصص در امر پزشكی به عنوان نماینده مجلس انتخاب شد. خانم دستجردی اخیرا به همراه جناب علی اگبر ناطق نوری رئیس مجلس شورای اسلامی به پاکستان سفر کرده بود.



W

# «طالب علی خال علی فارسی غزل کونی»

(SPIIO, 1451, -. 7110, 71414)

سر ہویں میدی بجری کی ہیسری اور چوبھی دہائی کے شاع ہیں ۔ وہ انشا ، کے شاگر دوں اور مصفی و قتیل نیز آتش و نائ کے ہم عصروں میں سے ہیں ۔ سبحی تذکرہ نویس منق ہیں کہ عینی کی پیدائش لکھنو ہیں ہوئی ۔ عموان میں سے ہیں ۔ سبحی تذکرہ نویس منق ہیں کہ عینی کی پیدائش لکھنو ہیں ہوئی ۔ عموان کرہ انگاروں نے ان کے نام کے ساتھ لفظ "لکھنوی گھا ہے ۔ عیشی کا لطف بخی بخی نواداد تھا۔ طبعیت ابتدا ہی سے پر گو اور بخی کے واقع ہوئی تھی ۔ بہی دجہ ہے کہ انہوں نے اردوو فارسی دونوں زبانوں میں طبع آزمائی کی (ان کے اردوو فارسی کلیات کے قبلی نسخ ہیز و پاک کے مختلف کتاب خانوں میں موجو دہیں) اور دولسانی فارسی کلیات کے قبلی نسخ ہیز و پاک کے مختلف کتاب خانوں میں موجو دہیں) اور دولسانی ہونے پر شام تذکرہ نویس منقق شرا کی صف میں مماز مقام حاصل کیا ان کے دولسانی ہونے پر شام تذکرہ نویس منقق ہیں۔ بہیں مصفی تذکرہ نویس کلیستے ہیں۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا نے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا نے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا نے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا نے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا نے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی وہ بدی را بہتا ہے ورزانت شام مسکو ید ۔ شعر فارسی کلیستے ہیں ۔ شعر فارسی کلیست میں کلیستے ہیں ۔

زبان است... "عنان بھنوی بربر سن عرابای ریجت و قاربی است. صاحب دیوان بهرده عبدالغفور نساخ بویف سخن شعرا "لکھتے ہیں بر "ان ہے دیوان قارسی وریخت و مجموعہ بنر و بروجراغان یادگار ہیں ۔" مؤلف تذکرہ " خوش معرکۂ زیبا " نے عیشی کو "اساد دو زبان "لکھا ہے کر بم الدین "طبقات شعرائے ہند" میں لکھتے ہیں "

14.VA

"... صاحب دیوان ہے ، عزل ریختہ ار دوو فارس دونوں میں کہتا تھا.. " کیفی چریا کو ٹی نے اپنے تذکرہ "جواہر سخن " میں لکھا ہے...

" فارس اور اردو دونوں زبانوں میں صاحب دیوان تھے "ان مختلف تذکرہ نگاروں کے بیانات کی روشنی میں بید بات پایہ شوت کو پہنچتی ہے کہ عیشی کو اردو کے علاوہ فارس زبان بیانات کی روشنی میں بید بات پایہ شوت کو پہنچتی ہے کہ عیشی کو اردو کے علاوہ فارس زبانوں میں طبع پر بھی مہارت حاصل تھی اور انہوں نے زمانہ کے چلن کے مطابق دونوں زبانوں میں طبع آزمانی کی اور اردو سے زیادہ ضخیم کلیات فارس میں یادگار چھوڑے۔

فاری کلیات دو حصوں پر منقسم ہیں اور "شعری حصہ" جس کی ابتدا ، میں ایک نثری دہباچہ بھی شامل ہے۔ بعد ازیں اس حصہ میں قصائد ، عزلیات ، قطعات تاریخی مقطعات ، رباعیات اور بنٹویات شامل ہیں ۔اس کا دوسرا حصہ فارس نثر پر مشتمل ہے۔

عیثی نے یوں تو سبعی اصناف عن میں طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کی اردو شاعری ہویا فارسی بنیادی طور پر وہ عزل کے شاعر ہیں اور عزل میں بھی عشقیہ شاعری کے علم وار ہیں۔ فارسی عزب میں ان کالب و لہج دہی ہے جن مضابین پراردو میں عزبیں عام طور پر ہی گئیں۔ مثلاً عاشق کی حرماں نصیبی، وصل کی جستجو، معشوق کی جورد حفا، گل و بلبل کے راز و نیاز، وحشت و جنوں کی بلاانگیزی بادہ و گفام کی تعریف، رقیبوں کے شکوے، مجبوب کا سراپا، باغ و بہار کے مناظر وغیرہ لیکن یہ مضابین عیشی کی داخلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔ عیشی چو تک و بہار کے مناظر وغیرہ لیکن یہ مضابین عیشی کی داخلی کیفیت کے آئینہ دار ہیں۔ عیشی چو تک نہایت زود حس اور نسبیاً ایک غم پیند شاعر ہیں لہذاان کی شاعری پر عزن و یاس کا غلب ہے یوں تو کل مشرق شاعری حزن و یاس کے مضابین سے پر ہے اور بھول ایک یور پین نقاد اہل مشرق آئی طبعیت کی افتاد کی بنا پر افسر دہ ضاطر اور تقدر پر ست واقع ہوئے ہیں، تاہم عیشی مشرق آئی طبعیت کی افتاد کی بنا پر افسر دہ ضاطر اور تقدر پر ست واقع ہوئے ہیں، تاہم عیشی کے یہاں یہ لیک گو تیاں ہوتی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ حرماں نسبی ان کی قسمت بن چی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے "نالہ ہای آئش افشان "شہاے نار نسبی ان کی قسمت بن چی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے "نالہ ہای آئش افشان "شہاے نار فویش" کو " صبح مخش" میں تیویل کر وسیع ہیں۔

بسکه ازدل ناله بای آتش افشان میکشم می محشر کرده ام شب بای نارخویش را

ان کی غم انگیزی کابی عالم ہے کہ ان کا پیشم کاہدہ "،" رشک رگ یا قوت " بن جکا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ ہروقت ان کے نوک مڑہ سے خون کے قطرے دیکا کرتے ہیں ۔ بہی وجہ ہے کہ ہروقت ان کے نوک مڑہ سے خون کے قطرے دیکا کرتے ہیں ۔ بہت جسم کاہدہ من رشک رگ یاقوت است ۔ بسکہ جوشید در نوک مڑہ خوناب مرا

یادرہے کہ یاقوت کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور خون کی رنگت بھی سرخ ہے "یاقوت" کی مناسبت سے "مڑہ خون ناب "کی ترکیب کا استعمال قابل تعریف ہے۔ محرومی کی انتہا ملاحظہ ہو کہ ان کی دعاؤں کی ہے اثری کی تاب بند لا کر آسمان تک رواٹھا اور ان کی "جہر سائی "کی انتہا دیکھتے ہوئے زمین تک لرزاٹھی ۔

فلک نگریه فناد از کف دعانی ما زمین بلرزه در آید زجه سانی ما

اس میں شک نہیں کہ مبالغہ غلو کی حدوں سے جا ٹکرایا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ انتہا اور شدت کے مضامین میں صفت غلو عزل کو جو ایمائیت بخشی ہے اس سے شعر میں ایک نکھار پیدا ہو جا آ ہے۔ ملاحظہ ہوں اس ضمن کے چند اور اشعار حسر توں کی ناکامی ملاحظہ ہو کہ " داغ حسرت گل "ان کے گشن کی وجہ سے وجو و میں آیا

داغ حرت گلین از گلین از این از این از این از او این از ا

ر کی کے مشہور نقاد قدامندا بن جعفر نے این کتاب انقد شعر اسل طرز ادا کی خوبی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے ابن رشیق نے بھی جو عربی زبان کا ایک معروف نقاد ہے مضمون

کے مقابلہ میں اسلوب کی اہمیت پر زور د دیا ہے عیشی نے بھی جدت اداکی قدرت سے مضمون آفرین کے گل کھلائے ہیں۔ تیرہ بختی کا ذکر بہتوں نے کیا ہے لیکن عیشی نے طرزادا کی جدت سے اس پرانے اور پاہال مضمون میں نئ جان ڈال دی۔ اس پرانے اور پاہال مضمون میں نئ جان ڈال دی۔ ان کی سیاہ بختی ملاحظہ ہو کہ " چشم سیر فلک "ان کے جسم زار کی خاک کا سرمہ لگاتی ہے۔

سیاہ بختی من بین کہ چئم سیر فلک سیر فلک خیال سرمہ کند خاک جسم زار مرا

سرمہ کی سیاہی کی مناسبت سے "سیاہ بختی" کی ترکیب قابل غور ہے۔
عیشی کا عشق زمین عشق ہے ان کے عشقیہ کلام میں حسن وعشق کے جن لواز بات کا ذکر
ملتا ہے اس میں " درد و فراق " کو خاص اہمیت حاصل ہے کہتے ہیں " رخ خیال یار " کی
ہمنا تیاں دیکھے کہ "وسعت دل "، تنگ نظر آرہی ہے جبکہ ان کا سینہ " تمنائے یار " سے چھلکا
پرنا ہے۔

بر خیال رخ تو وسعت دل سک آمد بسکه لریز جمنای تو شد سینه ما

شب تہائی کائے نہیں گئی، لوگ اس کے مختر ہونے کی دعا کرتے ہیں لین عیشی اس کے دراز ہونے کی دعا کرتے ہیں لین عیشی اس کے دراز ہونے کی دعا کرتے ہیں، وہ آمد سحری کے خواستگار نہیں اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ صح ہوا دریادوں کی جس زنجیرسے وہ وابستہ ہیں وہ ٹوٹ جائے ۔

شب تنای من باد دراز اشتیاق سحری نیست مرا

"عشق "اور "افتادگی "کاچولی دامن کاسائ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیثی جو عشق کے گلش کا پودا ہے بلاؤں سے سینچا گیا ہے

كلُّسْ عَنْهُم بَهَامُ أَنْ بِلَا يَالِيهِ أَسِتْ فَيَ فَوَابِيهُ مِنْ فَنَتُ جُوابِيهِ أَالِيهِ أَالِيهِ أَالِيهِ أَالِيهِ أَلِيبًا أَلِيهِ أَلِيبًا أَلِيهِ أَلِيبًا أَلِيهِ أَلِيبًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيبًا أَلِيلًا أَلْمُ اللَّهُ أَلِيلًا أَلْمِلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلِيلًا أَلْمُ أَلِم أَلِيلًا أَلْمُ أَلِيلًا أَلْمُ أَلِم أَلِيلً أَلْمُ أَلِم أَلِيلًا أَلِم أَلِيلًا أَلْمُ أَلِم أَلِم أَلِيلًا أَلِم أَلِلْمُ أَلِم أَلْمُ أَلِم أَلِيلًا أَلِم أَلْمُ أَلِم أ

144

عنق کی دیوانگی کرید کاسبب بنتی ہے، عیشی نے اس مضمون کو کس طرح ادا کیا ہے۔
ملاحظہ ہو۔

بای جنوب زوامن صحرا گذشته است نه سیانب جوش گریه زدریا گذشته است

سراپاکا ذکر شعراکا بہندیدہ موضوع رہا ہے عیثی نے بھی خوبصورت تشہیمات و استعارات کا سہارا لے کر این وصف کو آگے بڑھایا ہے مجبوب کے بے بناہ حسن کا ذکر ملاحظہ ہو کہتے ہیں اگر اس کا شمع حسن میرے گھر میں بجوک اٹھے تو یقین کیجئے پروانوں کے سایہ میں جو مخشر جاگ اٹھے

شمع حس تو بر افروزد اگر خان ما صح محشر دمداز ساید پروان ما

مجوب کے "عارض "اور" کاکل "کاذکر ملاحظہ ہو کہتے ہیں اس کے عارض کی تب و تاب دیکھتے کہ وہ "روزن کاشاہہ "میں "خورشید" کی طرح روشنی کئے ہوئے ہے اوراس کی "زلفیں ، "شامہ "کے لئے "خواب پر بیشاں "کاسامان فراہم کرتی ہیں لیعنی کنگھی بھی جس وقت اس کی ، زلفوں سے الحے جاتی ہے اس کی بھی نیندین الرجاتی ہیں ا

عارضش خورشد سازد روزن کاشاند را

" شیری نب معتوق ملاحظہ ہو کہ اس است شکر شکن سے نوش نب کے بغیر سارے مقاصد فوت ہیں۔

بی نوش لیش تلخ بود کام من امشب سازید سخن زان بت شکر شکن امشب

محوب کی خوبصورت بنسی کے لیے ان کا نداز بیان ملاحظہ ہو کہتے ہیں

كز بليل تصوير به بستان تو آيد

دستان زن وصف گل خندان تو آید

اس کان ملاحت کی خوبی دیکھیے

شوریکه بود مایهٔ آخوب قیامت ای کان ملاحت زیمکدان تو آید

عیشی ایک خوددار اور وضعدار شاعر ہیں ۔ زخموں کے لیے مرہم کا طالب ہو ناانہیں ہر گز گوارانہیں ۔

آشفت مزاجم طرب ازغم نشناسم وزنده مرم وخم زمريم نشناسم

غیر کی احسان مندی ان کی خاطر نازک کو کسی طرح قبول نہیں ہے ہیں

خاطر نازک من منت غیری نکشد میثم برکاسهٔ خود ہمچو حباب است مرا

وه اپن قیمت خوب پہنچانتے ہیں تبھی تو کہہ اٹھے

ميند طبع روان ناخن بنار ساز ما

اندرین محفل که مشق نغمه سنی میکم

عیشی کے کلام کو ویکھنے کے بعد اندازہ ہو تاہے کہ وہ ابوطالب کلیم ہمدانی ، عربی شیرازی اور امیر خسرو دبلوی سے بہت متاثر ہیں ۔ انہوں نے کلیم اور خسرو کی عزبوں کی بحر میں ہم ردیف و ہم قافیہ عزبیں ہی ہیں ۔ کلیم کی مشہور عزبل "نشیمن داشتم"، " گئن داشتم"، " سوزن داشتم" کے قافیہ وردیف میں عیشی نے بھی عزب کہی ہے اور اس میں شک نہیں کہ خوب مصرے لگائے ہیں ۔
مصرے لگائے ہیں ۔

بم چو داغ لاله در آتش نشين داشم

Control of the Contro

از خبات عشق دائم پابه دامن داشم

اب عیشی کی عزل کا مطلع ملاحظہ ہو۔

TYL

ازسرشك كرم صد دوزخ بدامن داشتم

The Walter Bracking

دوش كر داع تو در آتش كشين داشم

المراع الماتيات المات

من ، که زخمش را منهان از زخم سوزن داشتم  کی بد ہر نامحری ، چاک جگر خواہم منود

عیتی کہتے ہیں۔

محرم دردم کلی کر باغبان چدید از حمین من زحسرت ماتم مرغان گلش واشتم

كسرنفسى كاسبهاراليسة بوتے عيشى مطلع ميں ائى "الكن زبانى " كے معترف بيں

عيشيا فكر م كا و نطق اعجاز كليم من زبان خامه در پيش وي الكن داشتم

کھی کمچی عیشی کی فکرو تختیل بھی کلیم کی فکرو تختیل سے جا ٹکراتی ہے کلیم نے کہا تھا۔

من ند جنبيدم زجا، تا جا به گلخن واشتم

شعله بر می خاست از بی طاقتی و می نشست

عیشی کی فکر بھی اسی کی تا تید کر رہی ہے۔

من جدا گربد كنان، ابر جدا يار جدا

ابر باران و من و یار ساده بوداع

علیتی نے بھی اس بحروقافیہ ور دیف میں طبع آزمائی کی ہے اور اچھے شعر نکالے ہیں عیشی ى عزل كالمطلع ہے۔

كرد كاوش بدلم تاشدم از يار جدا الكرك عدا مر زنش خار جدا

عیشی "نوگل خندال" کی خندہ زنی پرروپڑے اور اس کی بے ثباتی پر ابر گھر بار بھی چھلک اٹھاعیشی کا بیہ مضمون خسروسے بازی لے گیا

من جدا گریه کنم ابر گبر بار جدا

در جمین جلوه کن ای نو گل خندان تا جند

خرد کی عزل کا مقطع ہے:

حس تو دیر ساید چو د خرو رفتی . گل بسی دیر نه ماند چوشد از خار جدا

عیشی کی عزل کا مقطع ہے

عیشیا روزی ما بجر، مبادا که گهی بلیلی را بنود نیم ز گزار جدا

عرفی سے عیشی کی بہت کچے مشابہت ان کی خودداری کی بنا پر ہے ، جس طرح عرفی نعت رسول میں بھی اپنی تعریف سے باز نہیں آتے عیشی بھی اس راہ میں با ادب قدم رکھتے ہیں لیکن مدح رسول کے پہلو یہ پہلو اپنی مدح کرنے سے گریز نہیں کرتے ۔ ان کی خودداری کی سے شان ان کی عزلوں سے بھی عیاں ہے ۔ اس سلسلہ میں عرفی کی عزل کا مشہور شعر ہے ۔ اس سلسلہ میں عرفی کی عزل کا مشہور شعر ہے

تعفر مرام نگرد سیند افکار ما سایه کل برنتابد گوشد دستار ما

عيشي كمية بين

أشفت مزاجم طرب ازغم نشناسم سوزنده سرم زخم زمريم نشناسم

AVA

ا عليني كے ديوان ميں اسد الدولہ رسم الملك ، فيل جنگ ، آغا تقى خان ترقى كى مذح ميں ایک قصیدہ شامل ہے ان کے دیوان میں ایک عزل بھی جنزل در تہنیت نوروز " کے عنوان ہے شامل ہے جس میں انہوں نے نوروز کے موقع برترقی اکو تہنیت پیش کی ہے۔

علیمی شرین بیان مبلیش بر زبان بر در میر جهان بردر دوران رسید آن اسد الدوله كر بهت والاى او مور سلك ظرف را بخش سليمان رسيد

عیشی کے دیوان میں ردیف"ت" میں شامل ایک عزل" فی التعزیہ "کے عنوان سے کہی ہوئی ملی ہے یہ ظاہراً ایام عراکے استقبال پر کہی گئی ہے۔

بدینسان نالہ بای حضرت خرالنسا گرم است کے میگوید سمندر ہم ہوای کربلا گرم است

بجائم گفتگوی گرمت آتش میزند عیشی شش کافساند داغ دل خیرالنسا گرم است

مرشيه كالمضمون عزل كے فارم ميں پيش كرنا بھى ان كى تخيل آفرينى كى عمدہ مثال ہے علیتی نے مختر بحروں کا بھی خوب سہارا آیا ہے طویل بحروں کے مقابلہ میں مختر بحروں کا ا تخاب ان کے قدرت بیان کاشاہد ہے مثال کے طور پر چند عزوں کے اشعار پیش ہیں۔

اثر زہر کرد درمانہا

ای از تو شکفت عارض کل در دلف تو یج و تاب سنبل بی تو باگل نظری نبیت مرا سوی گلشن گزری نبیت مرا ای نگارا تو آفت جانها دی نصیب دل از تو حرمانها

بحیثیت بھوی عیشی کی عزلیں واضلی کیفیات کی آئینے دارہیں شاعر جن کیفیوں سے گذر رہا ہے اور جن حالات سے دچارہوا ہے انہیں اس نے تخیل کا حسین سہارا دے کر الیے مقام پر بہنچا دیا ہے جہاں شعر "از دل خیز دو بردل ریزد" کا مصداق نظر آتا ہے۔ عیشی کے کلام بران کی شخصیت کی بجر پور چھاپ نظر آتی ہے شاعر ہو یا فنکار، مصور ہو یا موسیقار، شعر و فن و تصویر اور موسیقی میں اس کی شخصیت کی جھلک کا پایا جانا بہت ضروری ہے ورید شخلی تاثیر کے جو ہرسے محروم رہ جائے بلاشبہ عیشی کا کلام ان کی شخصیت کی بھر پور تصویر ہے۔

## حواشي

ا۔ تذکرہ "ریاض الفصیا" مطبوعہ اتر پردیش اردواکادی ۱۹۸۵ء ص ۱۳۲۹ ۲- "گشن بے خار "مطبوعہ منشی نولکشور لکھنو۔ ص ۱۹۷۸ء ص ۱۲۲۹ ۳- "سخن شعرا" مطبوعہ اتر پردیش اردواکادی ۔ لکھنو ۱۹۷۸ء ص ۱۹۷۹ ۲- تذکرہ "خوش معرکہ زیبا" مطبوعہ اردواکادی ۔ لکھنو ۱۹۸۳ء ص ۱۹۷۹ ۵- کیٹلاگ فہرست نمبر ۲۲۵ مکتوبہ ۱۹۲۲ھ تخطوطہ بہار گشن ۔ نیشنل لا تر پری ۔ کلکتہ اس نسخہ میں عیشی کی کل ایک سوپچانو ہے عزبین شامل ہیں ۔



## واكثر ببرومل سدارتكاني

رصغر پاک و بعد کے مغہور محق ، فاری کے ایک بڑے اسکال اور فامور سندھی ادیب و شاعر واکر ہرومل سدار لگانی اوسمر ۱۹۹۲ء کو انائی برس کی عمر میں وہلی میں فوت ہو گئے۔ ہمیں یہ اطلاع آل انڈیا ریڈیو کی سندھی ہروس نے بلی ان کی پیدائش سندھ کے ایک قصیم شہداد پور (موجودہ فسلع سا گھو) کے نامور قبیلے "سدار نگانی " میں ۱۲۱ کتوبر ۱۹۱۳ء کو ہوئی ۔ بھرومل مہر چند آڈوائی نے اپنی کتاب "سندھ کے ہندووں کی تاریخ " جلد اول، من سالا، طبح کر اچی ۱۹۹۱ء، میں لکھا ہے کہ یہ خاندان اپنے بڑے وادا "سدار نگ مل " کے فام کی نسبت نے "سدار نگائی " پکارا گیا۔ ابتدا میں اس خاندان کے فرد تجارت کرتے تھے، من ان کو " بھائی بند "کالقب ملا اور جب جدید تعلیم سے آراستہ ہو کر ملاز مت کرنے تھے، کی تو " دیوان " کی نسبت نے مشہور ہوئے۔ وا گر ہرومل کے والد کا نام الیر داس تھا اس کے تو " دیوان " کی نسبت نے مشہور ہوئے۔ وا کر ہرومل کے والد کا نام الیر داس تھا اس کے آپ نے انگریزی میں اپنا نام الد کا تھا۔

ان کی اجدائی تعلیم شہداد پور میں ہوئی ۔ بعد میں ان کو بی اے اور ایم ساے کے اسماعیل کی جدر آباد کے سندھ کانج اور بہنی کے اسماعیل کالج لیں داخلہ لینا پڑا سبہاں آپ کو انگریزی ، فارسی اور سندھی کے دواہم ادبا اور اساتذہ کی جو اسلم پڑا ۔ ایک کا نام ڈا گر ہو تھٹائی تھا اور دوسرے کا نام ڈا گر عمر بن محمد داؤد پود تھا۔ ان کی صحبت میں آپ کو فارسی علم وادب سے شفف ہوا ۔ اور سدار لگائی صاحب نے ایم ۔ اے فارسی ادب میں کر لیا ۔ ایم ۔ اے کرنے کے بعد ان کو ڈی ۔ جسم صاحب نے ایم ۔ اے فارسی ادب میں کر لیا ۔ ایم ۔ اے کرنے کے بعد ان کو ڈی ۔ جسم سندھ کان کی کراچی میں ملازمت کا موقع مل گیا اور دہ فارسی شعبے ہے وابستہ ہوگئے ۔ سہال رہ سندھ کان کی کراچی میں ملازمت کا موقع مل گیا اور دہ فارسی شعبے ہے وابستہ ہوگئے ۔ سہال رہ

کر انہوں نے بمنی یو نیورسٹی میں Ph.D. کے لیے داخلہ بھی لے لیا ۔ ان کے اساد ڈاکٹر گر انہوں نے بمندی یو نیورسٹی میں Ph.D. کر بخشانی تھے جو اس وقت ڈی ۔ ج سندھ کالج میں پر نسپل کے عہدے پر فائز تھے ۔ یا و رہے کہ ہرومل سدارنگائی واحد اور اکلوتے شاگر د تھے ، جنہوں نے ڈاکٹر ہو تجند مولجند مرکز بخشانی کی رہمبری میں ڈاکٹوریٹ کے لیے کام کیا۔

سدارنگانی صاحب کو "سندھ کے فارس گوشعرا" پر انگریزی میں مقالہ لکھنے پر بمبئی یو نیورسٹی نے سن ۱۹۲۷ء میں فی ۔انچ۔ڈی کی ڈگری عطاکی۔

تقسیم ہند کے وقت ڈاکٹر صاحب ڈی ہے۔ سندھ کائی میں فارس کے پروفسیر تھے۔
یہ بات بھیرومل مہر چند آڈوائی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے (حوالہ اوپر دیا گیا ہے)۔ سندھی
۱۹۲۰ء میں جناب ہی۔ ایم سید حکومت سندھ میں وزیر تعلیم تھے، تب آپ نے سندھی
اوب کی ترقی کی خاطر ایک صلاحکار ہورڈ تشکیل دیا تھا۔ دوسرے اکابرین کے ساتھ ڈاکٹر
ہرومل سدار نگائی بھی اس ہورڈ کی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے سید ۱۹۲۰ء تک اس
منصب سے وابستہ رہے۔ اس ہورڈ نے ایک سندھی مخزن بھی شروع کیا۔ اس کا نام
منصب سے وابستہ رہے۔ اس ہورڈ نے ایک سندھی مخزن بھی شروع کیا۔ اس کا نام
"مہران" تجویز کیا گیا اورڈا کر ہرومل اس کے پہلے ایڈیٹر مقرد ہوئے سید ۱۹۲۹ء کی بات ہے
"مہران" تجویز کیا گیا اورڈا کر ہرومل اس کے پہلے ایڈیٹر مقرد ہوئے سید مہران" سے وابستہ رہے
یاد رہے کہ تقسیم ہند کے بعد یہ "مخزن" بھر 1900ء میں سہ ماہی پرچ کی صورت میں نگلے
یاد رہے کہ تقسیم ہند کے بعد یہ "مخزن" بھر 1900ء میں سہ ماہی پرچ کی صورت میں نگلے
سندھی اور سے کے لیے صلاحکار ہورڈ کا بھی قیام پاکستان کے بعد از سر نو تشکیل پایا اور وہ
سندھی اور بے لیے صلاحکار ہورڈ کا بھی قیام پاکستان کے بعد از سر نو تشکیل پایا اور وہ
سندھی اور یہ ورڈ کھلوایا۔

المرس المرس المرسان كا بنوارہ ہواتو بہت سے ہندوادیوں، شعرااور اساتذہ كى طرح واكثر ہرومل بھى دہلى سلے اور زندگى كے آخر تك يہيں قيام كيا خاطرى تو نہيں لين قوى گمان ہے كہ دہلى بين ان كو جامعہ دہلى ميں فارسى شعبے ميں ملازمت مل كى اور وہ فيحنگ سے وابستہ رہے سہاں سے آپ كو مزيد حصول علم اور تحقیق كے ليے ايران كى شہران يو نيورسنى ميں جانے كا موقع ملا سيہاں آپ نے فارسى ميں تحقیقی مقالہ " پارسى شہران يو نيورسنى ميں جانے كا موقع ملا سيہاں آپ نے فارسى ميں تحقیقی مقالہ " پارسى

کویان میندد سید کے عنوان سے مکمل کیا اور D.Litt کی ڈکری طاصل کی ۔فارسی کے پرونسیر ہونے کے علاوہ مزید دو شعبوں میں بھی ان کی خدمات کا پتہ چلتا ہے ۔آل انڈیا ریدیو کی فارسی سروس سے بھی ان کا تعلق رہا اور پرشنین یو نٹ کے سر وائزر مقرر ہوئے ان کے علاوہ دیکی میں قاکم Advisory Board of Sahitya Academy میں سندھی لٹریچر کی ملیٹی کے کنویٹر بھی رہے۔ان دونوں حیثیتوں میں آپ نے زندگی کے فرتک کام کیا ۔ ڈا کٹر ہرومل نے بڑی عمریائی ۔ زندگی تجرشادی نہیں کی اور مجرد رہے ۔ اولاد کے ساتھ رہے ۔ افسوس کہ ان کے بھائے اور سندھی کے ہر سفتداس جھانگیانی بھی ان کی زندگی ہی میں فوت ہوگئے ۔اس طرح ڈا کٹر بہت تکلف دہ اور مشکلات تجرے گذرے ۔وفات کی وقت ان کی ندھی کے ایک پختہ شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بنیادی طور پر فارسی علم و غالب رہا۔ان کی سندھی شاعری کے درج ذیل جموعے شایع ہوئے ۔ botted bus sva

מפתו שינפור בינים מו בינות בינות בינות בינות בינים בינים

ילים שולים השורים ביי

topped with to mailtabilier eill lie world yslit

شاعر كى حيثيت مين "خادم " تخلص اعتيار كيات ناقد بن كاخيال ہے كہ آپ عزل اور ر الله الحج شاعر تھے ۔ سندھ میں ال کے شعری کوئی کتاب شایع نہیں ہوتی ۔ البتہ یہاں سے ادبی محزنوں میں ان کا کلام متواتر شائع ہو تاریا۔اس ضمن میں "مبران " کا نام خاص طور پر لیا جا سکتا ہے۔ سندھی کے ایک اور شاعر و نقاد مھمراج عزیز ان کے شعر کو پیند کرتے تھے ادر ان کی صحبت سے بہت استفادہ کرتے تھے۔ وہ عزل اور زباعی کے شاع ہوتے ہوئے

۱۸۳\_

بھی شعر میں زندگی کی علامات، سماجی مسائل اور ملکی حالات سے مطابقت بیدا کرتے تھے

پروفسیر ہوئی ہمیرا تندی نے اپنی کمناب "ہسٹری آف سندھی لٹریچر" طبع بمدئی ۱۹۸۴ء، ص ۱۹۱ پران کے شعر پریوں روشنی ڈالی ہے۔

The thought content is compact and forceful in Khadim's Rubaiyat quatrains

which are collected in his book Rangeen Rubaiyun, 1950. His Rubiayat have

got a note of pessimism as they depict the Some of his Rubaeys transitory nature of the world which reflect the image of human feelings are certainly

enjoyable:

One glance can give away the secret and you discover love and hatred.

enmity and cheating.

Eyes are mirrors.

They show all the reflections of the heart.

ڈاکٹر ہرومل ایک ادبی مضمون نگار کی حیثیت ہے بھی مشہور تھے۔ان کے مضامین معلوماتی ایک کتاب کانا "نام ہے سن ۱۹۹۹ میں شایع ہو عکی ہے۔ان کے مضامین معلوماتی اور سادہ زبان میں لکھے ہوئے عام فہم تھے۔ان کا اسلوب اچھا ہو تا تھا ۔عام زندگی کی موضوعات ہے لے کر شاہ عبدالطیف بھٹائی تک ، لا تعداد عنوانات پر مضامین لکھے اور شایع کروائے ۔پروفیسر یو پی نے لکھا ہے۔

3A/\_

miscellaneous subjects in his

book "Khak and Kana " Some of his essays deal with contradictory phases of

life viz. Sorrow & happiness, Spring & Autumn; praise & censure etc. and

speak volumes of wisdom. His essays are informative and are written in

simple & direct style (P.106)

ڈا کر ہردمل سدارنگانی ایک مترجم اور مرتب کی حیثیت سے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی درج ذیل کتابیں اس زمرے میں آتی ہیں ۔۔۔ ولتول:

امراوجان اواند المراوجات ا

سن فی دوآخری کا بین دیکھی بین داور کتاب" بابرنامہ پہلے مغل شہنشاہ بابری خود نوشتہ سوائح جیات ہے۔ یون تو بابر فی ساکت ترکی میں اکھی تھی لیکن بعد میں اس کا فارسی ترجمہ ہوا جو برصغیریاک وہند میں مستعمل رہا۔ ڈاکٹر سدارنگائی نے اس کتاب کا سندھی ترجمہ اختصار کے ساتھ کیا جو کہ ۱۹۹۳ء میں ساہتیہ اگادی وہلی نے طبح کیا۔ اتفاق یہ سندھی ترجمہ اختصار شایع ہوا ۔ عبدالقیوم ہے کہ اسی دور میں بہاں سندھ میں بھی " بابرنامہ "کا سندھی اختصار شایع ہوا ۔ عبدالقیوم صائب کے اس ترجم کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۷۰ء میں نکا تھا ۔ اوپر ذکر کر دہ کتابوں میں آخری کتاب پنجابی کتاب پنجابی کتاب بنجابی کتاب بنجابی کتاب بنجابی کتاب بنجابی ادیب بزنام سکھہ شان نے بنجابی میں تیار کی اور بھر اس کا سندھی خلاصہ کو بند سکھہ ادیب بزنام سکھہ شان نے بنجابی میں تیار کی اور بھر اس کا سندھی خلاصہ کو بند سکھہ

140

سندھی علم وادب میں شاہ لطیف کا مطالعہ اب ایک جداگاہ عنوان بن جگاہے۔ ڈاکٹر سندھی علم وادب میں شاہ لطیف کا مطالعہ اب ایک جداگاہ عنوان بن جگاہے۔ ڈاکٹر سندار نگانی برسوں سے شاہ بحد جو ند شعر " نام سے مرتب کیا ، جو کہ ہندوستان کتاب کھر بہنی شاہ کا منتخب کلام "شاہ جو چو ند شعر " نام سے مرتب کیا ، جو کہ ہندوستان کتاب کھر بہنی شاہ نے مشتہر کیا تھا ۔ سردست ہمیں ان کی طباعت کا سال معلوم نہیں ہو سکا۔ لیکن شاہ لطیف پرآپ کی مستقل تصنیف "کنور پاڈون پاتاریم " نام سے ایک کتاب ہے۔

(Kanwara Paroon Patara men)

یہ کتاب مصنف نے نو و ۱۹۸۳ میں دیلی سے طبع کرائی اور سندھی زبان میں ہے ۔ یہ تصنیف مصنف نے لینے اساد ڈاکر کر بخشانی کے نام منسوب کی ہے ، جو کہ شاہ لطیف کے بہت بڑے شارح اور محتق تھے۔اس کتاب میں آپ نے شاہ صاحب کے شعر برع بی ، پارسی ، ہندی ، پنجابی اور سندھی زبانوں سے تعلق رکھنے والے قدیم شعرا کے اثرات کو نہایت تحقیق سے واضح کیا ہے۔ڈاکر صاحب لکھتے ہیں کہ شاہ پرمولاناروی کا اثرات عیاں ہے۔ان کے علاوہ بھی کچے قدماکا ان کے شعر پر سیدھا اثر پڑا۔اس ضمن میں آپ سنائی (م ہے۔ان کے علاوہ بھی کچے قدماکا ان کے شعر پر سیدھا اثر پڑا۔اس ضمن میں آپ سنائی (م ہے۔ان) ، عطار (م ۱۳۹۰ء) ، سعدی (م ۱۳۹۱) شبستری م ۱۳۳۰ء) ، حافظ (م ۱۳۹۹ء) ، جامی (م سوماء) ، اور غنی (م ۱۳۹۱ء) کا ذکر کرنے ہیں اور مواز نے کے لیے ان کے شعر بھی لطیف کے شعر کے ساتھ ساتھ دیسے ہیں ۔اس طرح ان مواز نے کے لیے ان کے شعر بھی لطیف کے شعر کے ساتھ ساتھ دیسے ہیں ۔اس طرح ان کے پانچوں مقالات بڑی شحقیق سے لکھے گئے ہیں ۔ ڈاکر ہرومل نے دعوی کیا ہے کہ یہ کتاب سندھی عام وادب کی گئاب سندھی عام وادب کی کتاب سندھی عام وادب کی کتاب سندھی عام وادب کی اسٹری میں بردی اہمیت رکھتی ہے۔ بیاشہ ان کی پی کتاب سندھی عام وادب کی اسٹری میں بردی اہمیت رکھتی ہے۔

ولیے آپ کی دو کتا ہیں تحقیق اور علم وادب کی دنیا میں لازوال اہمیت رکھتی ہیں۔
پہلی کتاب سندھ کے فاری گوشعرا پر ہے اور ۔ Persian Poets of Sindh میں طبع ہوئی ۔
نام سے سندھی ادبی بورڈ نے اول ۱۹۸۱ء میں شایع کی اور دوسری بار ۱۹۸۷ء میں طبع ہوئی ۔
سے سیہی وہ تحقیقی مقالہ ہے جس پر بمنٹی یو نیورسٹی نے آپ کو ۱۹۲۹ء میں ڈاکٹوریٹ کی

ڈکری عطائی تھی تہ یہ کتاب انٹروڈ کشن کے علاوہ بانچ ابواب پر مشتمل ہے ، جس میں ابتدائی دور ہے لے کر برتش دور تک، سندھ کے فارس شعرا پر لکھا گیا ہے۔شاعر کی مختقر سوائح خیات، تنوینه ، کلام اور ان کاانگریزی ترجمه نیز مر دورکی ادبی خصوصیات پر بھی مبسوط طرح سے لکھا گیا ہے۔آب نے جب اس موضوع پر تحقیق کی تب آب نے کئ ایک متکات کاسامنا کیا۔ کتخانے نہیں تھے، تحقیق میں کم لوگ دلچسی لینتے تھے۔ادلی ادارے نہ ہونے کے برابر تھے۔دواوین مبیر نہیں تھے۔اصل تاریخی ماخذ نہیں تھیے تھے۔شعرا سے متعلق تذکرے منظریر نہیں آئے تھے۔ بہت سے قصبوں اور گاؤں تک پہنچنا نہایت مشکل تھا۔ سپر د سفر کی کوئی سبولت نہیں تھی اور بید ڈا کٹر سدارنگانی ہی کے دل و حکر کا كام تھا كنہ البيها مشكل عنوان لے كر اس كو يابيہ تكميل تك پہنچايا ۔ كيونكه بيه كماب سندھ کے فارسی لڑیچر کی پہلی سنجیدہ اسٹڈی تھی اور پیرانگش میں بھی لکھی ہوئی تھی ، اس لیے سندھ کے علاوہ ہند ، ایران ، افغانستان ، یو رٹ اور روس میں بھی ہمارے لڑیجر کے مطالعہ کا اہم ماخذی سالک دو مثالیں دینا مناسب ہو گا۔ " جامعہ پنجاب نے " تاریخ ادبیات مسلمانان پاک وہند" کے نام سے انتیں جلدوں میں کام کرایا ہے۔ تنبیری ، چوتھی اور یا پچویں جلد فارسی ادبیات کے لیے مختص ہے ۔ان تیبوں جلدوں میں بڑی تعداد میں حوالے ڈا کٹر سدارنگانی کی پرشین یو تنس آف سندھ سے لیے گئے ہیں۔پروفسیر ڈا کٹر سید سبط حسن رضوی کی کتاب" فارسی کو یان یا کستان " جلد مکیم میں جو مرکز محقیقات فارسی ایران و یاکستان نے ۱۹۲۳/ ۱۹۳۳ ق / ۱۳۵۳ ش میں راولینڈی یاکستان سے شایع کی ، سندھی فارسی کو شعراء کے ذکر میں ڈا کٹر سدارنگائی کی کتاب سے حوالے دیے گئے ہیں ۔ ڈا کٹر سید سبط حسن رضوی جب ۱۹۵۷ء میں پہلی بار دانشگاہ تیران میں رئیرچ کرنے گئے تو ڈا کٹر سدارنگانی بھی دہلی سے رئیسرے کے واسطے دانشگاہ تبران آنے تھے اور وہیں ان دونوں كى ملاقات اور دوسى مولى -اس کے علاوہ جامعہ بیجاب کے بروفسیر ڈا کٹر ظہور الدین احمد صاحب نے " یا کستان میں فارس ادب کے نام سے یا چ جلدیں شایع کی ہیں ۔آپ نے بھی سدار نگائی صاحب کی اس كتاب سے بہت استفادہ كيا ہے اور جا بجاحوالے ليے ہيں سيد تو ايك دوا ہم مثاليں تھيں ۔

VAV

ولیے جتنا سندھ کا مطالعہ وسیع ہو تاجائیگا۔ایے ہی اس کتاب کی اہمیت بھی برصی جائیگی

ڈا کٹر سدار نگانی نے اس عنوان پر دوسرا تحقیقی کارنامہ فارس میں سرانجام دیا۔آپ
نے تہران یو نیورسٹی سے "پارسی گویان ہندوسند "کے عنوان سے مقالہ لکھاجو کہ بعد میں
تہران سے شایع بھی ہوا تھا۔ میں نے یہ کتاب نہیں دیکھی کہ اس پر اپنی رائے دے
سکوں ۔ ولیے ۱۹۸۱ میں اپنے سندھ کے دورے میں ڈاکٹر صاحب نے کھے خود بتایا تھا کہ یہ
کتاب اصل میں "پر شین پو تئس آف سندھ "کا فارسی ترجمہ ہے۔ ان کا کہناتھا کہ کیونکہ
میں ہندوستان کا باسی تھا اور وہاں سے اسکالر شب لے کر تہران گیا تھا، اس لیے سندھ کے
ساتھ ہند نام شامل کرنا بھی ضروری تھا۔ اس مقالے کی تکمیل پر آپ کو جامعہ تہران نے
ساتھ ہند نام شامل کرنا بھی ضروری تھا۔ اس مقالے کی تکمیل پر آپ کو جامعہ تہران نے
ساتھ ہند نام شامل کرنا بھی ضروری تھا۔ اس مقالے کی تکمیل پر آپ کو جامعہ تہران نے

پروفسیر پوئی نے لکھا ہے کہ سدارنگانی فارس میں شعر بھی کہتے تھے اور کچھ مقالات بھی لکھے ہیں ۔ لکھتے ہیں کہ

Sadarangani,s poems & articles in Persian are well received, in the literary

circles of Iran.(P.106)

اس ضمن میں تھے کسی مزید معلومات کی امید نہیں اور نہ ان کے فارسی مقالے اور شعر ویکھے ہیں۔

ڈاکٹرسدارنگانی ۱۹۸۱ میں تنظیم فکر دنظری دعوت پر سکھر (سندھ) تشریف لائے تھے۔
کانفرنس کے بعد وہ حیدرآباد سندھ بھی آئے ۔عزیر دوست نفیس احمد ناشاد نے ۲ می کو
آپ کو دوبہر کے کھائے پر لیپنے گھر بلایا ۔ دہلی کے ایک اور سندھی اسکالر ڈاکٹر مرلید حر
جینلے کے علاوہ عنایت بلوج ، ولرام ولیم اور حامد علی قریشی کے ساتھ میں بھی اس دعوت
میں شریک تھا۔ ہماری ڈاکٹر سدارنگانی سے یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی ۔ اس موقع پر
میں شریک تھا۔ ہماری ڈاکٹر سدارنگانی سے یہ پہلی اور آخری ملاقات تھی ۔ اس موقع پر
ایک گھنٹے تک محفل جلی اور تھوڑی بہت علی گھنگو کرنے کاموقع ملا۔ میں اس سے پہلے ان
ایک گھنٹے تک محفل جلی اور تھوڑی بہت علی گھنٹو کرنے کاموقع ملا۔ میں اس سے پہلے ان
کی شاہ لطیف پر ۱۹۸۹ء میں چھینے والی کتاب پر شمرہ کرنچکا تھا۔ جوان کو بہت پہندآیا تھا۔

**334** 

آپ نے بھی "مہران " میں شایع ہونے والے مرے کچھ مقالات پڑھے تھے۔اس طرح ہم ا مک دو اس کے لیے اجنی مذتمے سخت محنت کرنے کی تلقین کی اور مطالعہ کے لیے کھے عنوانات بھی تجویز کیے۔ڈا کٹر سدارنگانی صاحب نے میرے ایک سوال کے جواب میں بنا یا کہ اسد ہے متعلق بنیادی نوعیت کا کوئی براکام بند میں نہیں ہورہا۔آپ سندھ س رہتے ہیں یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں۔ طرز مین آپ کے پاس ہے۔ کتفانے آپ کے یاس ہیں۔ تحقیقی ادارے آپ کے پاس ہیں۔جامعات اور ثقافتی مراکز آپ کے پاس ہیں سندھی زبان آپ کے پاس ہے۔لہذا سندھ پر تحقیق کرنا بھی آپ ہی کا فرض ہے۔سال ١٩٨٧ء اور ١٩٨٧ء میں ان کے بھانے پروفسیر سنتداس جھانگیانی کی شاہ لطیف پروو کتا ہیں شایع ہوئیں ۔ڈاکٹر سدارنگانی نے ایڈیٹر مہران (تفیین احمد ناشاد) کو کتابیں جھیجیں اور فرمائش کی کہ میں ان پر تبصرہ لکھوں۔میں نے رویو لکھے جو کہ "مہران "میں شایع ہوئے۔ سال ١٩٨٤ء ميں برشين يو تئس آف سندھ كا دوسرا ايديشن شايع ہوا ۔ اتفاق سے اس كتاب پر بھی تھے رویو كرنے كاموقع ملاجو مېران میں شايح ہوا۔جب ڈا كٹر سدارنگانی نے يہ تبھرے پڑھے تب بہت خوش ہوئے اور دعاؤں کے ساتھ مرے لیے کچھ کتابیں دہلی سے تحفہ كر كے جيجيں ساب ڈاكٹر ہرومل اس دنيا ميں نہيں رہے ۔ مكر ان كى جيجى ہوئى كتابين ميرے ليئے يادگار تحفوں كي ما تنديين ۔ ميں اس معتبر اسكالر ، نامور سندھي اويب اور فارس کے بہت بڑے محق کو مجھی بھول نہیں سکتا۔واقعی یہ میری خوش سمتی ہے کہ میں نے اپنے دور کے ایک مثالی انسان کو ایک بار ہی ہی لیکن این آنکھوں سے دیکھا ضرور ہے تے مید بہ کہ وہ بیحد سادہ ، صاف دل اور شریف النفس آدمی تھے ، جسیا کہ ماضی میں صوفی حصرات ہوا کرتے تھے۔

AA.

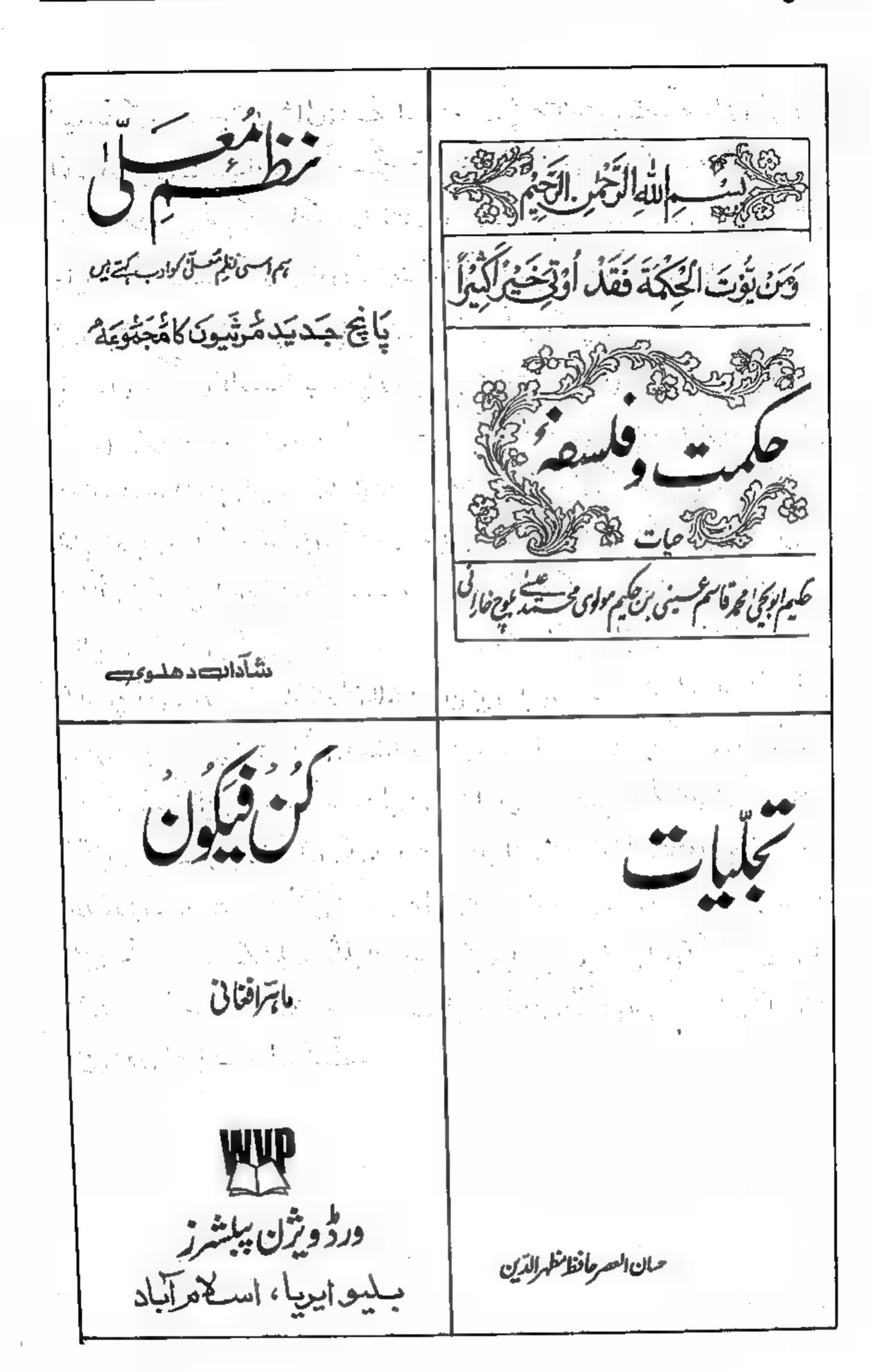

14:

# المام که برای دریافت شد

١- ترجمه منظوم أشعار طاهره صفار زاد، از أنيس الرحمن سو اين (ينكالي) المن يبليشر بيكم فيض النهار إنيس، دهاكه بين البنكله ديش

٢- تضيئه كشمير ، نشآ تها، تطورها وحلها، از سردار محمد عبدالقيوم خان

77 حكيت و فلسفه حيات، از حكيم إيوبحي محمد قاسم عيسي ا

٤- فرهنگ جامع (فارسي انگليسي اردو)، دكتر سيد علي رضا نقوي، رايزني فرهنگي سفارت جبهوری اسلامی ایران اسلام آباد پاکستان (باهمکاری بنیاد ملی نشر کتاب)

may make morning the fact the - فارسی (انشرمیدیت) ، دکتر سید سیط حسن رضوی، دکتر سید علیرضا نقوی، اسید علیرضا نقوی، دارد سید علیرضا نقوی، است دكتر محمد رياض، دكتر محمد صديق شبلي، علامه اقبال اوپن يونيورستي. اسلام آباد، ۱۹۹۳م

- کلشن فارسی کتاب اول، کتاب دوم، کتاب سوم، دکتر سید سبط حسن رضوی و المان المان دوم، دکتر سید سبط حسن رضوی و المان دکتر سید علی رضا نقوی Little William Control of the Work of the Control

١- كن فيكون، ماهر افغاني، تأشر داكثر شلطاند بخش، وردون بليو أيريا اسلام آباد.

الحكار و اخرال، محمد شالم قدرائي، اداره غلوم اسلامي غلى كره

٣- ايراني تصوف، كبير احمد خانسي "أداره علوم اسلاميد على كرد

٤- تجليات المعافظة منظهر الدين حزيم الدين في ١٧٦٧، سيد بور رود راوليندي

٥- نظم معلى (بانج جديد مرفية) از مطفر حسين شادان دهلوي-پيلشر سيد ايند سيد كراچي

مه لعسد ٢- معزّالج الكارش وي له صورية و در در المراب الموادر و معاندان و العالم مرابع المال و در

۷:: اسلوپ تعزیت ان = ، ٢ . ١ ، كالنج ووف = ين أن أن وق لا تور =

# مجله های که برای دانش دریافت شد

#### فارسى:

۱- سروش ، ماهنامه ج ۱۱ ، ش ٤ ، اداره مطبوعات پاکستان ، صندوق پستی شماره ۱۱ . ۲ اسلام آباد.

۲- کیهان فرهنگی، ماهنامه، ج ۱ ، ش ۱۲، شناره صندوق پستی، ۱۳۳۵/۹۳۳۱ مؤسسه کیهان- تهران.

۳- شعر، سال اول ش۲، خیابان سمید، تقاطع استاد نجات الهی شماره ۲۱۳، تهران ۵- شعر، سال اول ش۲، خیابان سمید، تقاطع استاد نجات الهی شماره ۱۳۷۲-۱۳۷۲، مدیر مسؤل- محمد دِزفولی- خیابان شهید بهشتی ، تهران ۵- کلك، شماره ۵۵-۳۵، صندوق پستی ۱۳۱۵-۹۱۲۱- تهران

#### <u>اردو</u>:

۱- دستگیر، سد ماهی، ج٤، ش ۴.٤، جولائی و اکتوبر ۹۳، مدیر اعلی سلطان ارشد القادری بوست یکس غیر ۱۹۷- کوئته.

۲- درویش ، ماهنامد، ج-۱-ش-۱، جنوری و فروری ۱۹۹۶، مدیر اعلی داکتر خواجد عاید نظامی ۵۵ عبدالکریم رود قلعه گوجر سنگهه - لاهور

۳- سبیل هدایت، ماهنامه، ج-۵، ش۱، جنوری ۱۹۹۶

۵- خراجگان، ماهنامد، ج-۲۶-ش،۱، جنوری فروری، مارچ، ۱۹۹۶ ایڈیش محمدعلی جاوا، ۱.۹،۹ کالج روڈ- جی او آر ون لاهور.

144

٩- فكن و نظر سه ماهي ش- ١-ج١/١١ چولائي ستمبر ١٩٩٣، ماه در مناه او المعال والمعاد و

١١- الفجر، ماهنامه ش٣، ج٥، پرست يكس ٢٤٨٤- كراچي ازار اين

۱۲-معارف، ماهنامه، فروری ۱۹۹۴ ، انجمن ترقی اردو پاکستان ، شعبه تحقیق، دی ۱۵۹، بلاك۷- گلشن اقبال كراچی

۱۵ - شمس الاسلام، ماهنامه، جلد ۱۸، ش ۲.۱، ۶ جنوری، فروری، مارچ، اپریل ۹۶ مجلس حزب الانصار، بهیره ضلع سرگودها-

۱۲- حریت ، هفتگی، جلد ۱۶، ش ۹، ۱۶ فروری ۹۶، مرکز G-۸ اسلام آباد

١٧- انجمن وظيفه، ماهنامه، جلد ٢٨، ش ٢، ١٧ ليك رود، لاهور

۱۸- توایے صوفیہ، ماہنامہ، قروری ۱۹۹۶، جامع مسجد صوفیہ توریخشیہ سیکتر ۷/۶-جی، اسلام آیاد-

۱۹ - تنظیم المکاتیب، ماهنامه، جنوری، فروری، مارچ، گوله گنج - لکهنو ۱۸ - ۱۹ . ۲ - اخبار اردو، ماهنامه، جنوری - فروری ۱۹۹۱، مقتدره قومی زبان ستاره مارکیت اسلام آباد

194

۲۱- المبلغ، ماهنامه، جنوری فروری ۱۹۹۶، دارالعلوم مجمدیه سرگودها

۲۲ - شمس و قمر، ماهنامه، جنوری ۱۹۹٤، مکتبه طؤسی قدم گاه- حیدن آیاد

۲۳- مصباح القرآن، ماهنامه، فروزی ۱۹۹٤، ۱۰-گنگا رام بلڈنگ - لاهور

۲۵- رهنماً، ماهنامه، قمر سهارتپوري – جعفر طيار سوسائڻي کراچي 👉 🔆

۲۵ - ادبیات، سه ماهی، ش ۲۶ یا جلد ۱۲ خزان ۱۹۹۳ مدیر منتظم استان این استان ۲۵

افتخار عارف، اكادمي ادبيات پاكستان ايج- ٨ ، اسلام آباد.

٢٦- اين-سي-ايس- جريده ، ماهنامه، جنوري ١٩٩٤ ، مندير عبيد الله بنيگ،

١- باتهه آئي لينڌ روڌ کراچي-

۲۷- المجلس، ماهنامه، جنوری ۱۹۹۶، مدیر سید محمد جواد هادی، گئیت رود -

٢٨- اكرام المشائح، سه ماهي ، خانقاه عاليه چشتية - ڏيره نواب صاحب

۲۹- طلوع افکار ، ماهنامه ، مدیر مسؤل ، حسین انجم - ایج ۲۸ رضویه سوسائٹی - کراچی . ۲۸ رضویه سوسائٹی -

. ۳- افکار معلم ، ماهنامه، ج ۲ ش ۲، فروری ۹۶ - مدیر شییر احمد منصوری

٣ بهاول شير رود - مزنگ لاهور - . . . ٥٤

\* \* \* \*

produced the state of the state

446

# All Control China Control State

- 1- Vision Volume 4 issue3 6ct 1993, Editor, Agha Shaukat Ali with the many from the transfer willing 199-D, LCCHS, Lahore wester abidity of the grante is builting light
- 2- National Development and Society Vol- 2, SR Number-5 August 1993, Chief Editor Fasahat H. Syed, Foundation Research on National Development and Security ally only into hear of the other (FRIENDS) P.O. 299, Rawalpindi.
- 3-Hamdard Islimicus Editor Hakim Mohammad Said Hamdard Foundation Pakistan, Nazimabad, Karachi.
  - 4- Vigilant Vol-1, No- 33,34, P-1045-B-6, Saidpur Road Rawalpindi
  - 5- The Pak Futurist 7: 1993 (Annual) 37 School Bhatai Road, Was a way to be a F-7/1, Islamabad.
- 6- Echo of Islam, Chief Editor, H. Tehrani P.o. Box 14155iting have been rotated 3897, Tehran. Iran. But he will market have been to light . ومواصلا ويرائد بالورائي أويا

The interpolation of the second of the second of the

mile the printer a lake life

may a service They a Relating

nder/Refined ... Reducted brownights of Tall suggested and Muslim Callant

and rest was to to priories of the multiple and reduced

a typewater ,

## مقالاتی که برای دانش دریافت شد

#### فارسى:

دکتر محمد یونس جعفری، دهلی

مختار علیخان پرتوروهیله ، اسلام آباد

دکتر ابراهیم سلمانوف، تاجیکستان

هنگی ایزان دکتر غلام سرور، کراچی

زا قلیج بیگ پروفیسور دکتر گل جسن لفاری، حیدرآباد

غلام حسن خیلو، اسکردو بلتستان

دکتر محمد حسین تسبیحی

دکتر محمد حسین تسبیحی

سید محمد عبدالله قاری ، واه کینت

صائب و شعر زبان اردو ادبیات انقلاب اسلامی ایران شاه همدان شاه همدان دورنمای تاریخ پیوستگیهای فرهنگی ایزان احوال و آثار شمس العلما میرزا قلیج پیگ تاثیر ایران و فارسی در بلتستان سنا اصفهانی شروح لمعات عزاقی

#### اردو:

بنم آبادی دکتر محمود الرحمن اسادم آباد دکتر محمود الرحمن اسادم آباد نکر اقبال دکتر رزمجو و دکتر آفتاب اصغر دکتر اسد اریب، ملتان پروفیسر عابد عباس، حیدر آباد اقبال کی فکری اور اطهر قیوم راجه ، اسلام آباد

经价值的 医圆面性圆面 经工业的 经

کا فارسی کلام

سید علی محمد شاد عظیم آبادی

قادر نامه غالب ایك جائزه

ملت اسلامیه کا اتفاق، فكر اقبال

تهذیب نفس کا شاعرانیس

انیس اور نصاب تعلیم

اتحاد عالم اسلام کے لئے اقبال کی فکری اور

عملی مساعی

مولوي سيد تورالله شاه سيالكوتي

#### انگلیسی:

سید اختر حسین، دهلی صغرا بانو شگفته، اسلام آباد آغا حسین همدانی سید محمد تقی - کراچی

The Poincer of new Persian Imam Hasan Zakhiratul Maluk Muslim Culture

-197

متدحسن للمان دصوى ست اقای محرم علی اکبرناطق نوری رنس محلس متورای اسلامی ایران صاحبش باشددل ما جان ماجانان ما دستندٔ ایمان د پاکتان دا باندچه باک اعتصام دیسان می سنده بیما بن ما كي طرف معصومة فم كي طرف مولارهنا الله عرز سبه بإيان ما فاكرو في در نثان عرز سبه بإيان ما ساخمان عالم اسسلام ما نندح م موره دحان کاشی کرد در ابوان ما ارتباط باهمى از هرجهت باكيزه است در دوکشور واجیب انعظیم کیسهان ما

seminar and Moshaira was inaugurated by the President of India. It was a great homage paid to Maulana Altaf Hussain Hali - the pillar of modern Urdu poetry.

The admittedly historical outcome of this palatial function was that it proved a matrix of the Haryana Urdu Academy. Thus a dignified credit for safeguarding Urdu in India undoubtedly went to Saiyadain's sister. Iran Culture Centre Rawalpindi celebrates "Hali Day" every year on the occasion of Death Anniversary of Khwaja Altaf Husain Hali i.e. 31st December 1914.

This lady of letters remained busy in the service of Urdu language and literature till her end at the age of 75.



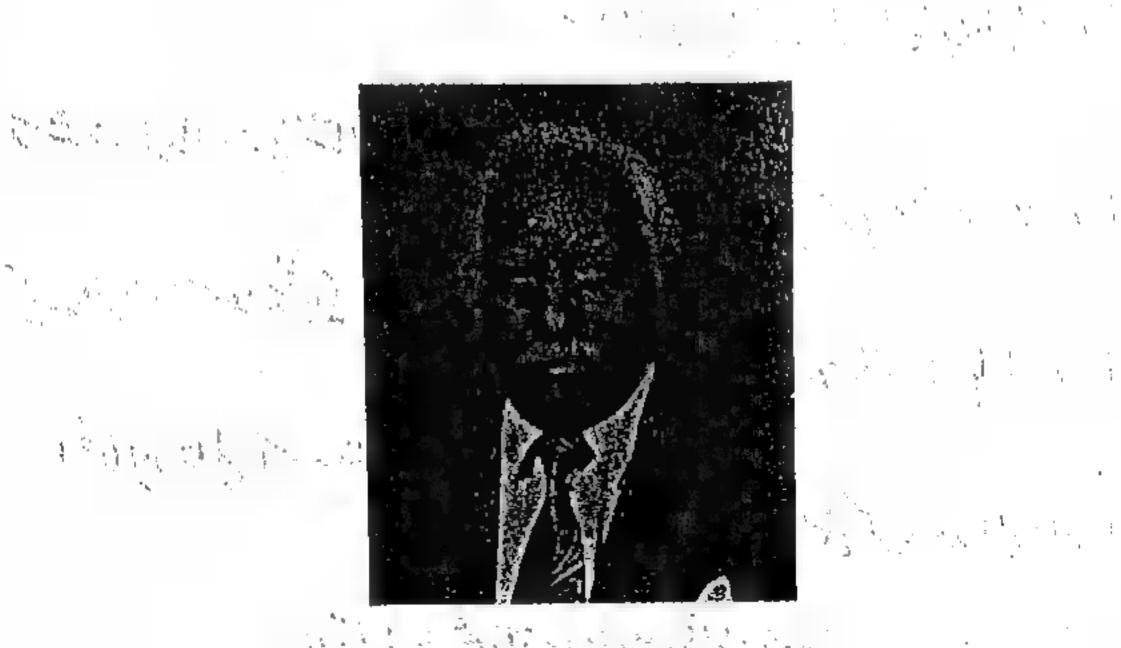

DR. MAHMUDUR RAHMAN

language, scenario, conversation, characterisation and sentiment. Through her novels Saleha endeavoured to bring about some positive changes in the sophisticated style of thinking and the outmoded way of life. Among all her published novels, "AZRA" and "AATISH-E- KHAMOSH" got the maximum popularity. She also wrote some plays which were not only published but staged as well.

She had also an astonishing command over the art of essay-writing and the verbal pigmentation of living sketches. On her grandfather, Maulana Altaf Hussain Hali, she wrote a number of books both for adults and teenagers. In 1987, she managed to publish two volumes of her sketches under the titles "JANEWALOON KI YAD" and "BAZM-E-DANISHWARAN". In these books, she has picturised the prominent personalities of the Sub-Continent who impinged upon the educational, cultural and literary perspective of the masses.

Saleha Abid Hussain was fully aware of the importance of Juvenile literature in Urdu. AS such, she wrote more than a dozen of books for children ranging from novel and plays to story and essays. The language she employed, is easy to read and the subject she selected is highly informative and inspiring for teenagers.

Despite her old age, she was engaged in uplifting Urdu literature in India. Through her essays, novels, short stories, biographies and plays, she had contributed a lot to this language. In recognition of her literary services she was awarded Ghalib Award - the most dignified literary prize in India.

December 1985, Maulana Hali Day was observed in his, as well as her native place Panipat on a gigantic scale. The colorful celebration based on exhibition, symposium,

The possibility of change is the greatest asset of man in his present surroundings.

Yours sincerely

Mohammad Iqbal

Begum Saleha Abid Husain, the younger sister of Ghulam-us-Saiyadain, was born in panipat in the year 1913. She got nourishment in such a surrounding where education, Muslim civilization and literature reigned supreme. As a result, these inherited qualities persuaded her not even to acquire education, but also to follow the footsteps of her literary ancestors, brother as well as cousin Khawaja Ahmed Abbas, the story writer of the first rank. After marriage, she came under the influence of her husband Dr. Abid Husain, who was well-known throughout the Sub-continent both as educationist and playwright. He had the credit to serve Jamia Millia, Delhi as its Vice Chancellor.

Saleha was gifted with the ability to write fiction in full swing. She had thoroughly studied the real way of life as led by the middle class Muslim families of Delhi and its adjoining areas. As such, she tried to depict the whole situation arising out of the conflict between the ancestral civilization and the modern trends in culture. Dealing with this alarming issue, she fabricated hundred of stories among which "Sambhala" won the recognition of a masterpiece in response to its technique, theme, tone and tempo.

This learned lady was a noted novelist as well. She had etched the Mughal based civilization, the assorted social phenomena and the past traditions of the Muslim families in her novels with triumphant command over

电流线流流 医阿尔斯氏抗原原性皮肤病 医抗

philosopher but as a viable thinker, a great humanist and the most gifted and significant interpreter of the universal message of Islam for the modern world. Although Iqbal expired before the first edition of this remarkable book appeared in 1938, and thus remained deprived of his persual, yet the author had managed to send him the original manuscript in June 1936. Iqbal was too prompt to go through it and in appreciation of the work, wrote a letter to Saiyadain which is in itself the emblematic of his educational philosophy:

Lahore 21st June, 1936

My dear Saiyadain, Andrews in the history

Thanks for your letter which I received a moment ago. Your summary is excellent and I have got nothing to add. My شرب کلیم will, I hope, be published about the end of June and I will send you an advance copy. This collection has a part devoted to You may not find anything new in it; yet if it reaches you in time you may read the portion mentioned above.

educational implication of Leibnitz's monadism.
According to him the monad (the mind of man) is a closed mind incapable of absorbing external forces. My view is that the monad is essentially assimilative in its nature. Time is great blessing ( Ying and Destroys it also expands and brings out the hidden possibilities of things.

R

# SALEHA ABID HUSAIN

and the first of the state of t

With the sad demise of Begum Saleha Abid Husain in January 1988, the chapter of a reputed literary clan of Panipat (Delhi) has come to be closed. Descending from Hazrat Ayub Ansari (R.A), the companion of the Holy Prophet (P.BU.H), this dignified family produced a number of personalities who had rendered a futuristic mould to the vogue way of writing and the trend of thinking through their broad-based revolutionary ideas. The first name to be recalled in this respect is that of Khawaja Altaf Husain Hali, a renowned poet, critic, biographer and reformer. The other man of repute was Khawaja Ghulam-us-Saiyidain, a noted educationist and literature who was the real brother of Saleha Begum.

It may be interesting to note that Saiyidain was the first person who wrote a comprehensive book on poet-philosopher Allama Iqbal as early as 1936 entitled "IQBAL'S EDUCATIONAL PHILOSOPHY" Its dedication runs as follows:

Dedicated

Th Deeply Loved And Revered Memory

or IQBAL

Great Poet, Great Philosopher, Great Muslim and Great Humanist.

The book embodies a lucid presentation of the creative ideology of Iqbal, not only as an educational

For the moment, it is not relevent to go into the authenticity or otherwise of these events, but both of these incidents also exhibit the result of the respect of the Hindus and the Muslims they enjoyed. Was it not the result of their considerate attitude towards both these communities? Was it not the consequence of the cultures which came into existence as a synthesis of the Muslim or Persian and Hindu cultures and known today as the composite culture. Urfite-Shirazi, a poet of Akbar's reign, certainly visualized the same event when he wished that:

جنان با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن این با نیک و برخ فی بیران کرنیسی مردن



The spirit and interpretary forms

and the section to the first that and the first transfer of the first of the first transfer of the first of the first transfer of the section of the first of the

e wood the compared by the graph the graph of the said the said the compared of the graph the said the compared of the graph of the said the compared of the c

6

and the first of the second

a result, it found itself drawn nearer to the Muslims. This happy fusion again created congenial atmosphere for the growth of a composite culture, a culture which was the result of friendly assimilation of various segments of society and imbibing the cultural elements of eachother.

Another important aspect which facilitated the creation of a composite culture was the need to learn Persian by the Hindus. As a consequence of the Muslim rule with Persian as the administrative language, the non-Persian speaking Indians realised the importance and urgency of learning Persian. We find a large number of Hindu Persian poets and writer during the Mughal period. They have left their work on its literary history, particularly in the branches of poetry, lexicography, epistolography, historiography, etc. Persian thus, was Indianised. It was enriched with Indian vocabularly, homely metaphors and imageries drawn from Hindu Muslim beliefs.

Apart from it, the Indian vernaculars readily accepted a number of Persian words and expression. This again lead to the creation and promotion of a common culture in India.

Maulana Abul Kalam Azad, a scholar of repute and deep insight, has rightly summed up this intermingling of the two cultures - the Muslim and the Hindu - through Persian in these words:

"In every walk of Indian life the influence of Persian language and culture is evident to this day. In all the languages of India, we have thousands of words derived from Persian. For almost eight hundred years, Persian held a dominant place in Indian life. Thousands of Indians, many of them Hindus, used this language with great skill and mastery."

Kabir and Guru Nanak are two well-known personalities of our country. It is narrated that when they passed away, the Muslims wished to bury them while the Hindus wanted to burn their corpse according to their belief.

نیا که روی مرمحراب گاه نور نهیم اناس قبله تمکست و نمای کعید برنجنت اناس قبله تمکست و نمای کعید برنجنت

He was visualizing to create a new edifice of social order which may not suffer any harm and be acceptable to all.

Similarly, when Abul Fazl, the able and farsighted minister of Akbar, wrote an inscription for a place of worship at Kashmir, he expressed in it that:

یروردگارا! بهرجای کرمیروم جویای تواند و بهرخاند کرمی نگرم . گویای تو

It was again to minimize the differences between the various religious groups living in this country and then bringing them nearer to each other. He was actually trying to convince the worshippers to line with the concept of

Prince Mohammad Dara Shukooh, a crusader for the creaton of better understanding between the Hindus and the Muslims, found time to have contacts with a number of Hindu Sanskrit scholars. He translated fifty upanishads into Persian under the title of Sirr-e-Akbar. A translation of Bhagwat Gita is also ascribed to him. Moreover, Yoga Vasishta was rendered into Persian at his behest. Majma' al-Bahrain is again a scholarly work of Dara shukooh in the field of comparative study of the basic tenents of Islam and Hinduism. In this work, the Prince has taken great pains in bringing out the similarities in between the Islamic and Hindu way of life. Thus he has passionately tried to bring the followers of these two religions nearer to each other.

It is a historical fact that the Mughals had a broader outlook in their treatment with the non Muslim population. Asia

# PERSIAN LITERATURE PROMOTION OF COMPOSITE CULTURE

In India Persian language and literature has played a significant role in bringing the various segments of the India society closer. Thus it has paved the way for a culture which emanated from the synthesis of the Persian and Indian cultural streams. The same cultural synthesis resulted in the creation of a new culture termed today as "Composite Culture" It has also been named as Indo - Persian culture. It is, indeed a valued legacy of the medieval India.

Our composite culture is not an outcome of a very simple and short process. It is the result of the years old constant and conscious endeavours of the Indians of the medieval period.

medieval period. ما لها باید کر تا یک سنگ اصلی زافیاب معلی گردد در بدختان یا عقیق اندر مین

Long before the advent of the Muslim rule in India, the Persian, their language and culture was known to the Indians. The moment the Muslim rule was established in India, the Muslim culture dominated by the Persian cultural elements came into direct contact with the Indian culture. This contact provided the opportunities for mutual understanding, mutual appreciation, mutual interest and mutual influence.

As a common medium of expression between the various units of India. With the foundation of the Muslim rule, Persian became the sovereign language of this country. Gradually it became the official language, and a vehicle of the

# DANNESH

Quarterly Journal

of the Office of the Cultural Counsellor Islamic Republic of Iran, Islamabad

WINTER, 1994 (SL. NO. 36)

A collection of research articles
with background of Persian Language
and Literature and common cultural heritage of
lran, Central Asia, Afghanistan and Indo-Pak Subcontinent.

